# بینک کا سود حلال ہے؟ شبہات-ازالہ

تالیف

مولا نامشاق احمر کریمی

فاضل جا معه سلفیه بنارس صدر و با نی الهلال ایجوکیشنل سوسائٹی کٹیہا ر، بہار

نا شر **الهلال ایج کیشنل سوسائٹی کثیبا ر، بہار ( انڈیا )** پوسٹ بکس نمبر (۲۲ )ضلع: کثیبار، پن:۸۵۴۱۰۵، ٹیلیفون:۲۳۴۹۳۲، فیکس:۲۲۵۸۹۲

#### جمله حقوق تجق مولف محفوظ ہیں

سلسله مطبوعات الهلال ایجویشنل سوسائٹی کثیها ر (۱۲)

نام كتاب : بينك كاسود حلال ہے؟ شبهات-ازاله

مولف : مولانا مشاق احمد كريي

صفحات : ۱۲۴ تعداد : ۱۱۰۰

تقسیم کار: معهد هفصه بنت عمر حاجی پور، کثیبار ۸۵۴۱۰

یروڈکش : الہلال ایج کیشنل سوسائٹی کٹیہا ر، بہار، فون ۲۲۵۸۹۲

طالح : المؤلف وساهم في طبعه بعض المحسنين جزاه الله خيراً

بارسوم ار دو: ۱۲۰۰۵ء قیت : ۳۰ رویئے

ملنے کے یتے:

ا - معبد هفصه بنت عمر حاجی بور، کشیها ر، بهار به ۸۵۴۱۰۵

۲ - اینا کتب خانه، ایم جی روڈ کثیمار، بہار ۔ ۸۵۴۱۰۵

۳۔ جنرل کتاب گھر،ایم جی روڈ کٹیمار، بہار۔ ۸۵۴۱۰۵

۴ \_ مکتبه ترجمان ،مرکزی جمعیت ابل حدیث ۲۱۱۷ ، جامع مسجد د بلی ۴ - ۲ • • ۱۱۰

۵ - مکتبه جامعه ابن تیمیه، مسجد کالے خان، دریا گنج، نئی دہلی ۔

۲ \_ مکتبه ریاض العلوم ۵ ۸۰۸ ،ار د و با زار ، جا مع مسجد د ،لی ۲ ۰۰۰ ۱۱

۷ - حليم بكڈ پو، حوض سوئيوالان ، دريا تينج ،نئي د ،ملي - ۲ • • • ١١

۸ - مکتبه جامعه سلفیه، ریوژی تالا ب، وارانسی، یویی - ۲۲۱۰۱۰

9 ـ دا را لكتب السلفية ، مثيامحل ، جا مع مسجد ، د ، بلي – ۲ • • • ۱۱ ـ

۱۰- الکتاب انٹرنیشنل ،مرا دی روڈ ،بٹلہ ہاؤس ، جامعہ نگر ،نئ دہلی – ۲۵ • ۱۱ ۔

بسم اللّدالرحمٰن الرحيم

## دستورالہی سے

''سود خور لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر اسی طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جے شیطان چھوکر خبطی بنادے۔ بیاس لئے کہ بیہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالا نکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام، جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نصیحت سن کررک گیا اس کے لئے وہ ہے جو گزرا اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور جو پھر دوبارہ (حرام کی طرف) لوٹا وہ جہنمی ہے، ایسے لوگ ہمیشہ ہی اس میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹا تا ہے اور صدقہ کو بڑھا تا ہے اور اللہ تعالیٰ سی ناشکر ہے اور گئبگار سے محبت نہیں کرتا۔ سیست اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرواور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو، اگر تم بھی چھوٹ ہوں کرتا ہو۔ اور اگر ایسانہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ سے دوراس کے رسول سے لڑنے کے دو، اگر تو بہ کرلوتو تہارااصل مال تمہاراہی ہے، نہ تم ظلم کرونہ تم پرظلم کیا جائے''۔

#### دستورنبوی سے

﴿عَن جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيهِ، وَقَالَ: هُم سَوَاءٌ ﴾ (مسلم بابلعن آكل الرباء حديث نبر ١٥٩٧) \_

'' محمد رسول الله عليقة نے سود کھانے والے، سود دینے والے، اسے لکھنے والے اور اس کے گواہ بننے والے، سب پر برابر کی لعنت جمیجی ہے''۔

## مقدمه طبع ثالث

ٱلحَمدُ لِلَّهِ وَكُفي وَسَلاَّمٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصطَفىٰ ، أمَّا بَعدُ:

یہ کتاب '' بینک کا سود حلال ہے؟ شبہات - ازالہ''گرچاردو زبان میں کاھی گئی تھی، مگر بعض ناگزیر حالت اور اشد حاجت وضرورت کے بیش نظر برا درم مولا نا عبدالحمید مدنی صاحب سے بنگا لی زبان میں ترجمہ کروا کر پہلی بار ہندوستان میں '' الہلال ایج پیشنل سوسائٹی'' کثیبار، بہار کی طرف سے (۱۰۰۰) گیارہ سوکی تعداد میں شائع کی گئی تھی، اور پھر دو بارہ کمتب تعاونی برائے غیر ملکی حضرات، مجمعہ ،سعودی عرب (السمحت التعاونی للدعوة و تو عیة الحالیات بالمحمعة) کی طرف ہے۔ (۱۰۰۰) دیں ہزار کی تعداد میں شائع ہوئی اور جے خاص وعام میں زبر دست مقبولیت و پزیرائی حاصل ہوئی تھی۔ اس کے لئے ہم بارگاہ الٰہی میں جنازیادہ ہجدہ شکر وا تنان بجالا کیں کم ہے کہ سب کے حاصل ہوئی تھی۔ اس کے لئے ہم بارگاہ الٰہی میں جتازیادہ ہوگیا۔ فیللہ المحمد و البحث و الب

الله تعالی سے عاجزی کے ساتھ دعا ہے کہ اسے ہمارے لئے آخرت کی نجات اور سعادت وکا مرانی کا ذریعہ بنائے اور اسے عام مسلمانوں کی ہدایت ورہنمائی کا سامان بنائے۔ رَبَّانَا إِنَّكَ رَوْفٌ رَحِيمٌ ۔ آپ کی دعا وَں کامختاج لاَتَحِعَلنَا فِتنَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا ، رَبَّنَا إِنَّكَ رَوْفٌ رَحِيمٌ ۔ آپ کی دعا وَں کامختاج

مشاق احد کریی

صدرالهلال ایجوکیشنل سوسائٹی کثیها ر، بهار

مورخه ۱۲/۲۸ ۴۰۰

# فهرست مضامين كتاب

| صفحةنمبر | مضامین کتاب                                                  | نمبرشار |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------|
| 11       | مقدمه ازمولف                                                 | _1      |
| 1/       | سود کی حرمت                                                  | _٢      |
| 19       | سودخور کی ندمت                                               | _٣      |
| 19       | سود کی تعریف                                                 | -۴      |
| ۲۱       | ز ما نه جا ہلیت کا سود                                       | _۵      |
| ۲۳       | سے اور ربامیں بنیا دی فرق                                    | _ 7     |
| 10       | سوداورا جرت میں فرق                                          | _4      |
| ۲٦       | ایداع اورود بیت میں فرق                                      | _^      |
| ۲۸       | قرض کی تعریف                                                 | _9      |
| 19       | سود پرروک لگانے کے طریقے                                     | _1•     |
| 19       | ر باالفضل کی حرمت                                            | -11     |
| ۳.       | سودخور کے پاس ملا زمت کرنا ، یا سودی کا رو با رکا تعاون کرنا | _11     |
| ۳۱       | قرض دینے کے سبب نفع کا حصول                                  | -۱۳     |
| ٣٢       | خرید وفر وخت کی چندممنوع صورتیں                              | -۱۴     |
| ٣٢       | سود کھانے کا حیلہ و بہا نہ ڈھونڈ نا                          | _10     |
| mm       | سود کھانے کے چند جدید طریقے                                  | _17     |

|            |                                                          | <u> </u> |
|------------|----------------------------------------------------------|----------|
| ٣٣         | يخ عينه                                                  | _12      |
| ٣٣         | مسئله تو رق                                              | _1/      |
| ٣٣         | د وخرید وفر وخت کرنے والوں کا تیسر ٹے خض کو واسطہ بنا نا | _19      |
| ٣٣         | سود کی طلب میں اوھار بیچنا                               | _٢٠      |
| ۳۵         | قرض کی مدت گز رجانے پراہے تھے میں تبدیل کردینا           | _٢1      |
| ra         | سود کے نقصا نات                                          | _۲۲      |
| ۳۵         | سود کے اخلاقی نقصا نات                                   | ٣٧_      |
| ٣٩         | سود کے تدنی واجتماعی نقصا نات                            | _۲۴      |
| ٣2         | سود کے معاشی نقصا نات                                    | _ ۲۵     |
| ۳۸         | اہلِ حاجت کے قرضہ جات                                    | ۲۲,      |
| ۴٠         | کار و باری قرض                                           | _14      |
| ۱۲۱        | حکومت کے ملکی قرضے                                       | _٢٨      |
| ۳۳         | حکومت کے بیرونی قرضے                                     | _٢9      |
| 80         | ۱ <u>۹۸۳ء کے مختلف مما لک کے قر ضول کی ایک فہرست</u>     | _٣•      |
| <b>۴</b> ۷ | کاروبار کی مختلف قشمیں                                   | ۳۱       |
| ۴۸         | شركت كي قسمين                                            | ٦٣٢      |
| ۴۸         | شركت مفاوضت                                              | ٣٣       |
| ۴۸         | شركت عنان                                                | - ۳۴     |
| ۴۸         | شرکت ابدان یا شرکت اعمال                                 | _٣۵      |

|            |                                   | <u> </u> |
|------------|-----------------------------------|----------|
| <b>۴</b> ٩ | شرکت و جو ه                       | ۲,       |
| ۴۹         | شرکت مضاربت                       | 24 ر     |
| ۴۹         | کمپنی کا تعارف                    | _٣٨      |
| ۵٠         | سمینی می تشکیل                    | وسر      |
| ۵۱         | منافع كي تقسيم                    | ٠,٠      |
| ar         | بینک کی تعریف                     | ایم      |
| ٥٣         | بینک کا تا ریخی پس منظر           | _64      |
| ۵۵         | بینک کی قشمیں ( باعتبار تمویل )   | سم _     |
| ۵۵         | زری بینک (اگریکلچرل بینک)         | _ ^^     |
| ۵۵         | صنعتی بینک (انڈسٹریل بینک)        | _ ۲۵     |
| ۵۵         | تر قیاتی بینک( ڈیو لپمنٹ بینک)    | ۲۳۱      |
| ۵۵         | کوآ پر بیٹو بینک                  | _ ^2     |
| ۵۵         | استثماری بینک (انوسمنٹ بینک)      | _ ^^     |
| 27         | كمرشيل بينك                       | -٣٩      |
| 27         | ریز روبینک                        | _0+      |
| 27         | ریز روبینک کے وظا کف وکام         | _01      |
| ۵۸         | عالمی مالیاتی فنڈ ( آئی ایم ایف ) | _01      |
| ۵۹         | عالمی بینک (ورلڈ بینک )           | _0"      |
| ۵۹         | بینک کا قیام                      | _64      |

|    | •                                                                               | <b></b> •/ |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ۵۹ | كرنىشا كاؤنىش                                                                   | _00        |
| ٧٠ | ىچىت كھا تە(سىيونگ ا كا ۇنٹ)                                                    | _67        |
| ٧٠ | فكسة ؛ پاز ك                                                                    | _0∠        |
| ٧٠ | بینک کے وظا کف وکا م                                                            | _01        |
| ٧٠ | تنمو يل (فينا نسنگ )                                                            | _09        |
| וד | بینک کے قرض دینے کا طریق کار                                                    | _4+        |
| 45 | درآ مدوبرآ مدمیں بینک کا کردار                                                  | _71        |
| 44 | تخایق ز ر کا <sup>عم</sup> ل                                                    | _77        |
| 77 | يينك كى تباه كارياں                                                             | ٦٩٣        |
| 79 | بینک کے جائز وظا ئف و کام                                                       | ٦٢٣        |
| ۷۱ | بینک کے سودکو جائز قر ار دینے والوں کے دلائل کا جائز ہ                          | _70        |
| ۷۱ | طرفین کی رضامندی اور بینک کا سود                                                | _77        |
| ۷٢ | شخصی ضرورت اوربینک کاسود                                                        | _44        |
| 44 | کھا تہ داروں کے ساتھ بینک کا تعلق اور بینک میں جمع شدہ سر مایہ قرض ہے یا امانت؟ | _7/        |
| ∠9 | مضاربت اوربینک کا کاروبار                                                       | _79        |
| ٨٢ | ر باالفضل اور بینک کا سود                                                       | _4         |
| ٨۵ | ر بااضعاف مضاعفه ( دوگنا چارگنا ، یا سود درسود )اور بینک کا سود                 | _41        |
| ۲۸ | بینک کا فائدہ اور جا ہلیت کا سود                                                | _27        |
| ۸۷ | ز مین کرایہ دینے پر بینک کے سود کا قیاس                                         | _2٣        |

|        |                                                                       | <u> </u> |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| ۸۹     | ''بیع سلم'' پر بینک کے سود کا قیاس                                    | ٣ کـ     |
| 9+     | بعض معاصر کے بینک کے سود کے جواز پر چندا حا دیث سے استدلال کا جائز ہ  | _20      |
| 91     | بینک کے سود کے حرام ہونے پراجماع                                      |          |
| 91     | از ہریو نیورٹی قاہرہ کے''اسلامک ریسرچ اکیڈمی'' کااجماع                | _44      |
| 91     | مسلم ورلڈلیگ مکہ مکر مہے'' فقہا کیڈمی'' کا اجماع                      | _4^      |
| 99     | تنظیم مؤتمراسلامی جدہ کے''اسلامک فقدا کیڈمی'' کا جماع                 | _∠9      |
| 97     | نقل' 'اسلا مک ریسرچ اکیڈمی'' قاہرہ میں پاس شدہ قرار داد دوسری کانفرنس | _^*      |
| 1 • •  | مذکورہ'' اسلامک ریسرچ اکیڈمی'' کے اراکین کے ناموں کی فہرست            | _^1      |
| 1+1    | مفتی مصر کے خلاف بینک کے سود کوحرام قرار دینے والوں کے دستخط کی نقل   | _^٢      |
| 1 + 17 | سودی بینک کا متبادل                                                   | ٦٨٣      |
| 1+0    | بینک کا شری طریق کار                                                  | _^^      |
| 1+0    | اسلامی بینک میں ڈیپازیٹر کا تعلق                                      | _^^      |
| ۲+۱    | اسلام کے طریقہ ہائے تھویل                                             | _^7      |
| 1+4    | شرکت ومضاربت                                                          | _^_      |
| 1+4    | کرا پیروا جار ہ                                                       | _^^      |
| 1+4    | مرابحه مؤجله                                                          | _^9      |
| 111    | سود کے دلدل سے نکلنے کے طریقے                                         | _9+      |
| 111    | سود لینےاورسود دینے میں فرق                                           | _91      |
| 111    | ضرورت کی تحدید وحد بندی                                               | _97      |

|      |                                                                    | <u> </u> |
|------|--------------------------------------------------------------------|----------|
| 1111 | ضرورت کی حد بقدرضرورت ہی ہے                                        | _9٣      |
| 111  | صرف اپنے راس المال کو ہی اپنا مال سمجھا جائے                       | _91~     |
| 116  | سود کے روپیچے کومضطر ( انتہائی مجبور ) لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے | _90      |
| 110  | بیمه کی تعریف                                                      | 7<br>9   |
| 110  | سا مان کا بیمیه                                                    | _9∠      |
| 110  | ذ مه داری کا بیمیه                                                 | _9^      |
| 117  | زندگی کا بیمه ( لائف انشورنس )                                     | _99      |
| 117  | ا جمّا عی بیمه (گروپ انشورنس )                                     | _1**     |
| 117  | تعاونی بیمه                                                        | J+1      |
| 114  | تجارتی بیمه( کمرشیل انشورنس )                                      | _1+٢     |
| 111  | تعاونی بیمہ جائز ہے،اور تجارتی بیمہ جائز نہیں                      | _1+1     |
| 119  | تعاو نی بیمہ کے جواز کے قائلین کی فہرست                            | _1+1~    |
| 14+  | بیمه کی اقسام کااجمالی خا که                                       | _1+0     |
| 171  | بيمه كامتبادل                                                      | ۲+۱_     |
| 177  | فهرست مراجع ومصادر                                                 | _1+4     |
| ٣    | دستورالہی سے                                                       | _1+A     |
| ٣    | دستور نبوی سے                                                      | _1+9     |
| ۴    | مقدمه طبع ثالث اردو                                                | _11+     |
| ۵    | فهرست مضامین کتاب                                                  | ]        |

#### مقدمه

إنَّ الحَمدَ لِلَّهِ ، نَحمَدُهُ وَنَستَعِينُهُ وَنَستَغفِرُهُ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ

اَنفُسِنَا وَمِن سَيِّمَاتِ اَعمَالِنَا، مَن يَهدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضلِل فَلاَ

هَادِىَ لَهُ، وَاشهَدُ اَن لاَ إلَّهَ إلَّا اللَّهُ وَحدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَاشهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً

عَبدُهُ وَ رَسُولُهُ، اَمَّا بَعدُ:

اسلام ایک آفاقی وعالمگیر فدہب ہے، اس کے احکام منصفانہ وعادلانہ ہیں۔ اسلام امن و آشتی اور خیرسگالی کا فدہب ہے۔ اسلام باہمی اخوت، میل و محبت، ہمدر دی و خمگساری کا دین ہے۔ ہے۔ اسلام ترقی، سیرچشی اور رواداری کا دین اوراحکام میں سہولت و آسانی کا قائل ہے۔ حرج و تنگی، قید و بند اور مشقت و پریشانی کا نام اسلام نہیں ہے۔ تہذیب و تمدن کے کسی گوشہ کو اسلام اپنے ماننے والوں کے عقلوں پر بند نہیں کرتا۔ جائز تجارت اور سرمایہ کاری کے صحیح راستوں پر پہرے نہیں بڑھاتا، نہ ہی صنعت و حرفت اور کا شدکاری و زراعت میں نمایاں کارگزاری اور امتیاز حاصل کرنے سے منع کرتا ہے، بلکہ ان کا موں کو اسلام کی کا میابی کا زینہ اور خیر وفلاح پانے کا ذریعہ قرار دیتا ہے۔ اسلام سیچ اور امانت دارتا جرکی کھل کر حوصلہ افزائی کرتا ہے اور میں تا ہے کہ سب سے بہتر کمائی آدی کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔

گر دور حاضر میں کمائی کی نت نئی صورتیں پیدا ہوگئ ہیں اور اس کے لئے مختلف تجارتی ادارے ، کمپنیاں اور بینک قائم کئے گئے ہیں جو آج سارے مالیاتی نظام پر قابض ومتصرف ہیں۔ ان اداروں کے کاروباراور طریق کارسے واقفیت حاصل کرنا نہایت ضروری ہوگیا ہے۔ فقہاء نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے: "مَن جَهِلَ بِاَهلِ زَمَانِهِ فَهُوَ جَاهِلٌ" (شرح عقو درسم المفتی ص ۹۸)۔"جو آدی اپنے اہلِ زمانہ سے واقف نہ ہو یعنی اہلِ زمانہ کے طرز زندگی ، ان کی

معاشرت،ان کےمعاشی معاملات اوران کے مزاج و مذاق سے نابلد ہو، تو وہ جاہل ہے''۔ ایک عالم کے لئے جس طرح قرآن وسنت کے احکام سے واقف ہونا ضروری ہے، اسی طرح اس کے لئے زمانہ کے''عرف''اورز مانہ کے حالات سے واقف ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کے بغیرو ہ شرعی مسائل میں صحیح نتائج تک نہیں پہنچ سکتا ۔فقہاءا حنا ف میں امام محمد رحمہ اللہ فقہ کی تد وین کے دوران با قاعدہ بازاروں میں جا کرتا جروں کے پاس بیٹھتے ،ان کے معاملات کو سمجھتے اور بیردیکھا کرتے تھے کہ کون سے طریقے بازار میں رائج ہیں۔اس لئے کہ ایک عالم بالخصوص مفتی کے فرائض میں ان چیز وں سے وا قفیت داخل ہے کہ جب ان کے بارے میں اس کے پاس سوال آئے تو وہ اس سوال کے پس منظر سے اچھی طرح واقف ہو۔اس کے بغیر وہ صحیح نتائج تک نہیں پہنچ سکتا، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ جب کسی معاشرہ میں ناجائز کاروبار ہور ہا ہو، تو عالم یامفتی کا کام صرف اس حدیر جا کرختم نہیں ہوجا تا کہوہ صرف اتنا کہد دے کہ فلا ں کام نا جائز وحرام ہے، بلکہ بحثیت داعی اس کے فرائض میں بیہ بات بھی داخل ہے کہ اس کا م کو نا جائز بتانے کے ساتھ ساتھ پیجھی بتائے کہ اس کا متبادل حلال طریقہ کیا ہے؟ اور وہ متبادل قابل عمل بھی ہونا چاہئے اور شریعت کے موافق ومطابق بھی۔ پوسف علیہ السلام سے جب خواب کی تعبیر یوچھی گئی تو انہوں نے خواب کی تعبیر تو بعد میں بتائی کہ سات سال کا قحط آنے والا ہے، کیکن اس قحط سے نجات حاصل کرنے کا طریقہ وراستہ پہلے بتا دیا، فرمایا: ﴿ قَرْدَ عُونَ سَبِعَ سِنِينَ دَاباً فَمَا حَصَدتُم فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلاً مِمَّا تَاكُلُونَ ﴾ (يسف: ٣٧)''تم سات سال تک بے دریے لگا تارحسب عادت غلہ بویا کرنا،اورفصل کاٹ کراسے بالیوں سمیت ہی رہنے دینا ،سوائے اپنے کھانے کی تھوڑی سی مقدار کے''۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ داعیٔ حق صرف حرام کا م کوحرام بتا دینے پراکتفانہ کرے، بلکہ

ا پنے امکان کی حد تک اس سے نگلنے اور بیچنے کا راستہ بھی بتائے۔ اور پیراستہ اس وقت بتایا جاسکتا ہے جب آ دمی معاملات اور حقائق سے واقف ہو۔ اس کے پیش نظر پیضروری سمجھا گیا کہ ان تمام جدید معیشت اور تجارت کے بارے میں پوری معلومات فراہم کی جائے جن کی ایک عالم کو تحقیق مسائل کے وقت ضرورت پیش آتی ہے۔

شامل کر لی جاتی ہے، اور اس طرح در حقیقت اس کی اپنی جیب سے پچھ بھی خرچ نہیں ہوا۔ اور اگر کا روبار میں کسی آسانی آفت یا کسی حادثہ کی وجہ سے نقصان ہونے گئے تو اس نقصان کی تلافی انشورنس کمپنی میں بھی ان ہزار ہاعوام کا سرمایہ انشورنس کمپنی میں بھی ان ہزار ہاعوام کا سرمایہ جمع رہتا ہے جو حسب اتفاق ماہ بماہ یا سال بسال اپنی کمائی کا ایک حصہ یہاں جمع کراتے رہتے ہیں، لیکن نہ ان کے کسی تجارتی مرکز کو آگ گئی ہے اور نہ کوئی حادثہ پیش آتا ہے۔ اس لئے عموماً پیسے جمع ہی کراتے ہیں نکلوانے کی نوبت کم ہی آتی ہے۔

دوسری طرف اس قتم کے بہت سے سر مایہ دارا گرنسی بھاری نقصان کے سبب بینک کو قرضے واپس نہ کرسکیں اور اس کے نتیجہ میں بینک کا دیوالیہ ہوجائے ، تو اس صورت میں ان سر مایہ داروں کی تو بہت کم رقم گئی ، نقصان تو ان سارے امانت داروں کا ہوا جن کے پیسے کے بل بوتے پرسر مایہ دارکاروبارکرتے ہیں۔

خلاصہ یہ کہ سود کے اس نظام کی وجہ سے پوری قوم کے سرمائے کو چند بڑے سرمایہ دارا پنے مفاد کے لئے استعال کرتے ہیں اور اس کے بدلہ میں قوم کو بہت تھوڑا ساحصہ واپس کرتے ہیں اور اس کے بدلہ میں قوم کو بہت تھوڑا ساحصہ واپس کرتے ہیں اور یہ یہ مفاد کے دوبارہ عام صارفین عوام سے ہی وصول کر لیتے ہیں اور اپنے نقصان کی تلافی بھی عوام کی بچتوں سے کرتے ہیں۔ اس طرح سود کا مجموعی رخ اس طرف رہتا ہے کہ عوام کی بچتوں کا کا روباری فائدہ زیادہ تربڑے سرمایہ داروں کو پہنچ اورعوام اس سے کم سے کم مستفید ہوں۔ اس طرح دولت کے بہاؤ کا رخ ہمیشہ سرمایہ داروں کی طرف ہی رہتا ہے۔

یہ سب نتائج دیکھ لینے کے بعد بھی ہمارے یہاں یہ کوشش کی جارہی ہے کہ بینک کے سود کو جائز قرار دیا جائے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہئے تھا کہ بینک کے سود کو جائز قرار دینے کے بجائے خود

بینک کواسلا مائز یعنی بینک کے طریق کارکواسلامی قانون کے مطابق ڈھالا جاتا اوراس پرعمل کرنے کی کوشش کی جاتی اور دنیا کو بیہ بتایا جاتا کہ اسلام کے اصولوں بیممل کرنے سے بیاور بیہ ثمرات وفوائد حاصل ہوتے ہیں۔اور دنیا کو ہاور کرایا جاتا کہاسلامی احکام وقوانین بیمل ہی کے ذریعہ انسانیت اپنی سعادت و کا مرانی کے راستہ پر گامزن ہوسکتی ہے۔کہیں ان حضرات کی بہکوشش اس طرز کی تو نہیں ہے کہا یک شخص نے چینی کے ڈبہ پر بہلکھ دیا کہ' بہنمک کا ڈبہ ہے''، تا کہ چیوٹی دھوکہ کھاجائے ۔مگر ہوا یوں کہ چیونٹیاں ڈبہ یر نام بدل دینے سے دھوکہ نہیں کھائیں اور اپنے قدرتی حواس کے ذریعہ وہ چینی تک پہنچ گئیں ۔اس لئے آپ بینک کے سود کا نام چاہے جور کھلیں ،'' نفع'' رکھلیں ، یا'' بونس' (Bonus) رکھلیں ، یا''احسان'' رکھلیں ،اس کی حقیقت نہیں بدل سکتی ۔ایک یکا سچامسلمان اپنی مومنا نہ فراست سے اسے سود ہی سمجھے گا۔ محترم قارئین! زیرنظر کتاب میں بینک کے سود کے حرام ہونے پر مدل بحث کی گئی ہے، سب سے پہلے قرآن وحدیث سے سود کی حرمت بیان کی گئی ہے، پھر سود اور بیچ میں فرق اور جاہلیت کے سود کی تفصیلات ذکر کی گئی ہیں۔ پھراسلام نے سود پر روک لگانے کے جوطریقے اختیار کئے ہیں وہ بڑے ہی دل کش و دل نشیں انداز میں بیان کئے گئے ہیں۔اس کے بعد سود کے اخلاقی ، اجتماعی اور معاشی نقصا نات کوتفصیل سے دکھا یا گیا ہے۔ پھر کمپنی اور اس کے طریق کار ، بینک ، اس کا تاریخی پس منظر، بینک کی اقسام اور اس کے وظائف وکام کو عام فنم لفظوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ پھر بینک کی تباہ کاریوں کو دکھایا گیا ہے،اس کے بعد بینک کے سودکو جائز قرار دینے والوں کے دلائل کا تنقیدی جائز ہ اور دل نشیں انداز میں ان کا جواب دیا گیا ہے۔ اور بینک کے سود کے حرام ہونے پرمختلف کا نفرنسوں اور فقہ اکیڈ میوں میں جوا جماع منعقد ہوا تھااس کی قر ار دا د ، پھر ناموں کی فہرست اورمصر کے مفتی نے بینک کے سود کے جوازیر جوفتو کی دیا تھا اوران کی تر دید میں

علاء از ہر کی ایک ٹیم نے مکہ مکر مہ میں ایک علمی بیان شائع کیا تھا، اس پر دستخط کرنے والوں کے نام مع دستخط دکھائے گئے ہیں۔ اور اخیر میں بینک کے متبادل کا ایک اجمالی خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ پھر بیمہ پر بحث کی گئی ہے، اس کی مختلف قسموں میں اجتماعی وتعاونی بیمہ کے جواز پر مکہ مکر مہ میں جو اجماع منعقد ہوا تھا، اس کی قرار داد پیش کی گئی ہے اور اس پر دستخط کرنے والوں کے نام بھی ذکر کردیئے گئے ہیں۔ ان حضرات نے تجارتی بیمہ کو اس کی تمام صورتوں اور شکلوں کے ساتھ حرام قرار دیا ہے اور سب سے اخیر میں بیمہ کا متبادل بھی پیش کر دیا گیا ہے۔

یہ بات بھی یا در ہے کہ ایک مومن کا اس بات پر ایمان ہونا چا ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں جس کا م کا حکم دیا ہے یا جس کا م سے منع کیا ہے ، اس میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ حکمت ہمارے علم میں آ ہی جائے۔ اگر اس کی حکمت ہمیں معلوم ہوجائے تو زہے قسمت اور اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چا ہے ، اور اگر وہ حکمت ہماری سمجھ میں نہ آئے یا ہم اسے نہ جان سکیں تو ہم پر کوئی گناہ نہیں۔ ہم سے صرف بیر مطالبہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں جس کا م کا حکم ویا ہے اس سے بجالائیں ، یا جس کا م سے منع فر مایا ہے ، اس سے باز آ جائیں۔ کا حکم ویا ہے اسے بجالائیں ، یا جس کا م سے منع فر مایا ہے ، اس سے باز آ جائیں۔ چنا نچہ حرمت سود کی بعض حکمتیں علاء کر ام نے فر مائی ہیں ، جو درج ذیل ہیں :

ا ۔ سود انسانیت پر ایک ظلم واستحصال ہے ، اور اللہ تعالی نے ظلم کوحرام قر اردیا ہے ۔

ا ۔ حرمت سود میں مریض دل اور کمز ور ایمان والوں کے لئے سد باب ہے ۔

س ۔ سود میں دھو کہ وفر یب اور غبن ہوتا ہے ۔

س ۔ سود میں دھو کہ وفر یب اور غبن ہوتا ہے ۔

۷۔ حرمت سود میں اس معیار کی حفاظت ہوتی ہے جس سے سامان تجارت کوقوام حاصل ہوتا ہے۔ ۵۔ سوداللہ تعالیٰ کے نظام ومنج کی ضد ومخالف ہے۔

اس طرح یہ کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہے،اس کتاب کا مقصد بینک کے سود کے بارے

میں اسلامی نقطۂ نظر کی وضاحت ہے، کسی پر تقید مقصود نہیں۔ اگر دلائل کا جائزہ لیتے وقت کسی پر تقید کی گئی ہے تو یہ محض اس قبیل سے ہے جبیبا کہ علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے شخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں کہا تھا: '' شکیخ الإسلام حبیث الینا و لکحن الحق اَحَبُ الینا مِنهُ'' '' شخ الاسلام ہماری محبوب ترین شخصیت ہیں، کیکن ہمارے بزدیک حق ان سے بھی زیادہ محبوب ہے'۔ اس کے ساتھ میں اپنے ان احباب کا بھی ممنون ومشکور ہوں جنہوں نے اس کتاب کی تسوید کے وقت مشورہ، کتابوں کی فراہمی، احادیث کی تخر بے وغیرہ میں کسی بھی سلسلہ میں میری اعانت فرمائی۔ فجر انہم اللہ عنی خیر الجزاء۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جھے تق بات کہنے، لکھنے اور اس کی تبلیخ واشاعت کی توفیق دے اور میرے اس حقیر عمل کو اپنی رضا وخوشنو دی کا ذریعہ بنائے۔ اور اس سے عام مسلمانوں کو فائدہ پہنچائے اور ان کی ہدایت کا وسیلہ و ذریعہ بنائے۔ اور جن کی زندگی غلط راستوں پرخصوصاً بینک کے سود کے معاملہ میں چل پڑی ہے انہیں صراط مستقیم کی طرف پلٹ آنے کی توفیق عطا کرے۔ اگر اس کتاب کو پڑھنے کے بعد کسی ایک مسلمان بھائی کو بینک کے سود سے تائب ہونے کی توفیق مل جائے تو ہم سمجھیں گے کہ ہماری سے کا وش کا میاب ہے۔ اور ہدایت تو اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے اور وہی سمجھیں گے کہ ہماری سے کا وش کا میاب ہے۔ اور ہدایت تو اللہ تعالیٰ ہی دینے والا کے اور وہی سمجھیں سے دیا مُقلِّبَ الْقُلُوبِ فَبِّت قُلُو بَنَا عَلَیٰ دِینِکَ۔

وَصَلِّ اَللَّهُمَّ وَسَلِّم وَبَارِك عَلىٰ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحبِهِ اَجمَعِينَ، يَارَبُّ الْعَالَمِينَ.

خا کسارخادم اسلام مش**تاق احمه کریمی** نزیل مدینه منوره ،سعودی عرب

يشنبه٣/١١/ ١٩٩٤ءمطابق١١١/ ١١/ ١١١ عاماه

# بسم الله الرحمٰن الرحيم

## سو د کی حرمت

الله تعالی نے سود کو قطعی طور پر حرام کیا ہے اور سود کھانے والوں کے ساتھ الله تعالی اور اس کے رسول محملی نے اعلانِ جنگ کی وعید سنائی ہے ، ارشا در بانی ہے : ﴿ یَسا اَیُّهَا الَّذِینَ اَمَنُوا اتَّقُوا اللّه وَ ذَرُوا مَا بَقِی مِنَ الرّبَا إِن کُنتُم مُومِنِینَ ، فَإِن لَم تَفعَلُوا فَاذَنُوا بِحَربٍ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِن تُبتُم فَلَکُم رُووسُ اَموالِکُم ، لَا فَاذَنُوا بِحَربٍ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِن تُبتُم فَلَکُم رُووسُ اَموالِکُم ، لَا قَاذَنُوا بِحَربٍ مِنَ اللّه وَرَسُولِهِ، وَإِن تُبتُم فَلَکُم رُووسُ اَموالِکُم ، لَا قَاذُنُوا بِحَربٍ مِنَ اللّه قَالُكُم رُووسُ اَموالِکُم ، لَا تَعَلَّمُونَ وَلاَ تُظلَمُونَ ﴾ (البقرہ: ۲۵۸ – ۲۵۹)''اے ایمان والو! الله تعالی ہے ڈرو اور جوسود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو، اگرتم کے گئے تیار ہوجاؤ، ہاں! اگر تو بہ کرلو، تو تمہار ااصل تعالی ہے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لئے تیار ہوجاؤ، ہاں! اگر تو بہ کرلو، تو تمہار ااصل مال تمہار ابی ہے ، نتم ظم کرونہ تم یرظم کیا جائے'۔

اورابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم آلیک نے ارشا دفر مایا: ﴿ اَلْ سِرِّ بَا اَسْلِ مُعَلَّى اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم آلیک نے ارشا دفر مایا: ﴿ اَلْ سِرِّ مَا اَنْ مِا سِکِحَ الرَّ جُلُ اُمَّا ہُ ﴾ ''سود کا گناہ اپنی مال کے ساتھ زنا کرنے سے بھی ستر درجہ بڑا ہے''۔ (ابن ماجہ: باب التغلیظ فی الربا، حدیث نمبر ۲۲۷، حاکم ۲/ ۳۷ باب اربی الرباع رض الرجل، مشکل ق المصابح ص ۲۲۲، علامہ البانی نے سے ابن ماجہ / ۲۷ میں سیجے قرار دیا ہے )۔

## سودخور کی مذمت

اور جابر بن عبداللدرض الله عنه سے روایت ہے کہ: ﴿ لَعَنَ دَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ آكِلُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ

پیارے مسلمان بھائی! اب آیئے دیکھیں کہ وہ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں اتن سخت وعید سائی گئی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اور وہ کن چیز وں میں پائی جاتی ہے؟ اس میں اور تجارت میں کیا فرق ہے؟ اور زمانہ جاہلیت میں کس کس طرح کے سودی کاروبار ہوتے تھے جسے قرآن وحدیث میں سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے؟ پہلے ان ساری باتوں سے واقفیت حاصل کرنا نہایت ضروری ہے، تا کہ ایک مسلمان اس سے دوررہ سکے۔

# سود کی تعریف

قرآن وسنت کی اصطلاح میں سود کو''ربا'' کہتے ہیں، اس لفظ کا مادہ'' کَ بَ وَ'' ہے۔ لغت میں جس کے معنیٰ''زیادتی ،نمو، بڑھوتری اور چڑھنے'' کے ہیں۔ '' کَ بَیْسِا'' '' بڑھااور

زیادہ ہوا''، ''رَبَا فَلانْ السَّوِیقَ '' 'اس نے ستو گھولاتو پھول گیا''،''رَبَا فِی حِجرِ فِ' ''اس نے فلاں کی آغوش میں نشو ونما پائی''، ''اربیٰ الشَّیءَ'' '' چیز کو بڑھایا' وغیرہ معانی لغت میں بیان کئے گئے ہیں۔خود قرآن مجید میں بھی اس لفظ کو بڑھنے کے معنیٰ میں استعال کیا گیا ہے، چنا نچہ ارشا دربانی ہے: ﴿ يَسَمَحَقُ اللّٰهُ الرّبَا وَيُربِی الصَّدَقَاتِ ﴾ (البقرہ: گیا ہے، چنا نچہ ارشا دربانی ہے: ﴿ يَسَمَحَقُ اللّٰهُ الرّبَا وَيُربِی الصَّدَقَاتِ ﴾ (البقرہ: ۲۷۲)' اللہ تعالی سودکومٹا تا ہے اورصد قد کو بڑھا تا ہے'۔

شریعت کی اصطلاح میں سود کی یہ تعریف کی گئے ہے: '' کھو زِیکا آ اَسکہ البَدَلَینِ المُعَتَجَانِسَینِ مِن غَیرِ اَن یُقَابِلَ هانِهِ الزِّیَادَةَ عِوَضٌ '' ''ایک ہی جنس کی دو چیزوں کا آپس میں تبادلہ کرتے وقت ایک کو دوسرے سے اس طرح زیادہ لینا کہ اس زیادتی کے عوض میں کوئی چیز نہ ہو، سود کہ لا تا ہے''۔ (البنوک الإسلامیة بین النظریة والتطبیق ص ۲۲)۔ فقاوئی چیز نہ ہو، سود کی یہ تعریف کی گئے ہے: ''اَلرِّ ہَا عِبَارَةٌ عَن فَضلِ مَالٍ لاَ یُقَابِلُه ' فَا وَی عالمی کی من سود کی یہ تعریف کی گئے ہے: ''اَلرِّ ہَا عِبَارَةٌ عَن فَضلِ مَالٍ لاَ یُقَابِلُه ' عِوَضَ فِی مُعَاوَضَةِ مَالٍ بِمَالٍ '' سود اس زائد مال کو کہتے ہیں کہ مال کو مال سے تبادلہ کرتے وقت اس کے مقابلہ میں کوئی عوض نہ ہو'۔

ہدایہ میں سود کی یہ تعریف بیان کی گئی ہے: 'الرّبا هُو الفَضلُ المُستَحِقُّ لِاَ حَدِ المُعَاوَضَةِ المَحَالِي عِوضَ شُرِطَ فِيدِ" 'لین دین کرتے وقت اس زائد مال کوسود کہتے ہیں جو کسی ایک فریق کوبطور شرط بلا معاوضہ حاصل ہو'۔

سود کی مذکورہ تعریف سے معلوم ہوا کہ اصل رقم پر جوزیادتی ہوگی وہ''ربا'' کہلائے گ۔
اس لئے سود کی تعریف کا خلاصہ سے ہوا:'' قرض میں دیئے گئے راس المال پر جوزائدرقم مدت کے مقابلہ میں شرط اور تعیین کے ساتھ لی جائے، وہ' سوؤ ہے''۔ راس المال پر اضافیہ اضافہ کی تعیین مدت کے لحاظ سے کیا جانا اور معاملہ میں اس کا مشروط ہونا، یہ تین اجز ائے ترکیبی ہیں جن

سے سود بنتا ہے اور ہروہ معاملہ قرض جس میں یہ نینوں اجزاء پائے جاتے ہوں وہ سودی معاملہ ہے، اس سے قطع نظر کہ وہ قرض تجارت کے مقصد سے لیا گیا ہو، یا شخص ضرورت پوری کرنے کے لئے ، اور اس قرض کالینے والاشخص غریب ہویا مالدار ، کوئی تمپنی ہویا حکومت۔

### ز ما نه جا ملیت کا سود

اب آیئے دیکھیں کہ جاہلیت کا سود کیا تھا جس کی حرمت پر قرآن مجید میں آیت اتری اور جسے نبی کریم حیلات نے دیکھیں کہ جاہلیت کا ساتھ منع فر مایا۔ چنا نچہ زمانہ جاہلیت میں ''ربا'' کا اطلاق جس طرز معاملہ پر ہوتا تھا، اس کی متعدد صور تیں روایات میں آئی ہیں ، اس کی ایک صورت بیتھی :
قادہ رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ: ''اہلِ جاہلیت کا ''ربا'' بیتھا کہ ایک شخص دوسر ہے شخص کے ہاتھ مال فروخت کرتا اور قیمت ادا کرنے کے لئے ایک مدت طئے کر لیتا ، اب اگر وہ مدت پوری ہوگئی اور خریدار کے پاس اتنا مال نہ ہوا کہ قیمت ادا کردے، تو بیچنے والا اس پرزائدر قم عائد کردیتا اور مہلت میں اضافہ کردیتا'۔ (ابن جریرج ۳ ص ۲۷)۔

مجامدر حمداللہ کہتے ہیں: 'جاملیت کا ''ربا'' یہ تھا کہ ایک شخص کسی سے قرض لیتا اور کہتا کہ اگر تو مجھے اتنی مہلت دیتو میں اصل مال سے اتنا زیادہ دوں گا''۔(ابن جریرج ۳ ص ۱۲)۔ علامہ ابو بکر جصاص رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق: ''اہلِ جاملیت کا ''ربا'' یہ تھا کہ وہ لوگ ایک دوسرے سے قرض لیتے تو باہم یہ طئے ہوجاتا کہ اتنی مدت میں اتنی رقم اصل راس المال سے زیادہ ادا کی جائے گی''۔ (احکام القرآن جلد اول)۔

علامہ فخرالدین رازی رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق: ''اہلِ جاہلیت کا یہ دستورتھا کہ وہ ایک شخص کو ایک معین مدت کے لئے رو پیردیتے اور اس سے ماہ بماہ ایک مقررہ رقم سود کے طور پر وصول کرتے رہے ، جب مدت ختم ہوجاتی تو مدیون سے راس المال کا مطالبہ کیا جاتا ، اگر وہ

ادا نہ کرسکتا تو پھرایک مزید مدت کے لئے مہلت دی جاتی اور سود میں اضافہ کردیا جاتا''۔ (تفییر کبیرج ۲ص۳۵)۔

سود کی مذکورہ تعریف اور جاہلیت میں رائج سودی کا روبار پرغور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ موجودہ زیا نہ میں بینکوں کا جوسودی کا روبار ہے وہ بعینہ جاہلیت کے سودی کا روبار میں سے ایک کا روبار ہے،جس کی حرمت پرتمام امت کا اجماع ہے۔

جاہلیت میں اس طرح کے کاروباررائے تھے، انہی کواہلِ عرب' ربا' کہتے تھے۔ اوراسی چیز کوقر آن مجید میں حرام کیا گیا ہے، مگروہ' ربا' کوبیع وتجارت کی طرح جائز سیجھتے تھے، جس طرح موجودہ جاہلیت میں سمجھا جاتا ہے۔ اسلام نے پہلی باریہ بتایا کہ راس المال میں جو زیادتی ہے وتجارت سے ہوتی ہے وہ اس زیادتی سے مختلف ہے جو'' ربا' سے ہوتی ہے۔ پہلی قتم کی زیادتی حلال ہے اور دوسری قتم کی زیادتی حرام ۔ اللہ تعالی نے ان کی تردید میں فرمایا: ﴿ ذَٰلِکَ بِانَّهُم قَالُوا إِنَّمَا البَيعُ مِثْلُ الرِّبَا، وَاَحَلُّ اللّٰهُ البَيعُ وَحَرَّمَ الرّبَا ﴾ (البقرہ: ۲۵۵)'' یہ اس لئے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سودہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالی نے تجارت کھی تو سودہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالی نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام''۔

علامه ابن ابن قد امه رحمه الله نے فرمایا: (وَهُو مُحَوَّمٌ بِالْکِمَابِ وَالسَّنَهِ وَالإِجمَاعِ) "سود کتاب وسنت اوراجماع امت کے دلائل سے حرام ہے "ر(المغنی ۱/۵۱)۔

اب ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ بیج و تجارت اور سود کے مابین فرق جانے ، سود کی خصوصیات کو سمجھے اور اس کی تباہ کاری پر بصیرت حاصل کرے تا کہ اسے معلوم ہوجائے کہ اسلام نے کس بنا پر سود کو حرام کیا ہے۔

## ہیج اورریامیں بنیادی فرق

نظ میہ ہے کہ بیچنے والا ایک چیز کوفر وخت کرنے کے لئے پیش کرتا ہے۔خریدنے والے اور بیچنے والے اور سیچنے والے کے درمیان اس چیز کی ایک قیمت طئے پاتی ہے اور اس قیمت کے بدلہ میں خریدنے والا اس چیز کولے لیتا ہے۔

اس کے مقابلہ میں'' ربا'' یہ ہے کہ ایک شخص اپناراس المال ایک دوسر نے شخص کو قرض دیتا ہے اور یہ شرط کر لیتا ہے کہ اتنی مدت میں اتنی رقم تجھ سے راس المال پر زائد لوں گا، اسی زائد رقم کا نام سود ہے جوکسی چیز کاعوض نہیں بلکہ محض مہلت کاعوض ہوتا ہے۔

بیج و تجارت اور''ربا''کے دونوں معاملوں میں غور کرنے پر درج ذیل فرق معلوم ہوگا:

ا بیج میں خرید نے اور بیچنے والے کے درمیان منافع کا تبادلہ برابری کے ساتھ ہوتا ہے،
کیونکہ خرید نے والا اس چیز سے فائدہ اٹھا تا ہے جواس نے بیچنے والے سے خریدی ہے، اور
بیچنے والا اپنی اس محنت، ذہانت اور وقت کی اجرت لیتا ہے جس کواس نے خرید نے والے کے
لئے وہ چیز مہیا کرنے میں صرف کیا ہے۔

اس کے مقابلہ میں سودی لین دین میں منافع کا برابری کے ساتھ تبادلہ نہیں ہوتا، سود لینے والا تو مال کی ایک مقررہ مقدار لے لیتا ہے جواس کے لئے یقینی طور پر نفع بخش ہے۔لیکن سود دینے والے کوصرف مہلت ملتی ہے جس کا نفع بخش ہونا غیریقیتی ہے، کیونکہ قرض دار نے اگراپی شخصی ضرورت کے لئے قرض لیا ہے تب تو مہلت یقیناً نقصان دہ ہے۔اوراگراس نے بیقرض تجارت کی غرض سے لیا ہے تو مہلت میں جس طرح اس کے لئے نفع کا امکان ہے، اسی طرح تفع کی ایک مقرر مقدار لے لیتا ہے، نقصان کا بھی امکان ہے۔لین قرض خواہ بہر حال اس سے نفع کی ایک مقرر مقدار لے لیتا ہے، خواہ قرض دارکوا پنے کا روبار میں فائدہ ہویا نقصان۔

معلوم ہوا کہ سود کا معاملہ یا تو ایک فریق کے فائدہ اور دوسرے کے نقصان پر ہوتا ہے، یا ایک کے بقینی اور متعین فائدہ اور دوسرے کے غیریقینی اور غیر متعین فائدہ پر۔

۲۔ خرید وفروخت کے معاملہ میں بیچنے والاخرید نے والے سے خواہ کتنا ہی زیادہ نفع لے، بہر حال وہ صرف ایک مرتبہ لیتا ہے، جبکہ سود کے معاملہ میں روپید دینے والاسلسل اپنے روپئے پر منافع وصول کرتا رہتا ہے، اور وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ اس کا منافع بڑھتا چلا جاتا ہے، قرض دار نے اس کے روپیہ سے خواہ کتنا ہی فائدہ حاصل کیا ہو، بہر حال اس کا فائدہ ایک خاص حد تک ہی ہوگا، مگر اس کے معاوضہ میں روپید دینے والا جونفع اٹھا تا ہے اس کے لئے کوئی حد نہیں ہوتی ۔

۳۔خرید وفر وخت میں چیز اوراس کی قیت کا مبادلہ ہونے کے ساتھ ہی معاملہ ختم ہوجا تا ہے، اس کے بعد خرید نے والے کوکوئی چیز بیچنے والے کو واپس نہیں دینی پڑتی ،لیکن سود کے معاملہ میں قرض دارروپیہ لے کرخرچ کرچکا ہوتا ہے اور پھراس کو وہ خرچ کیا ہواروپیہ دوبارہ حاصل کر کے سود کے اضافہ کے ساتھ واپس دینی پڑتی ہے۔

ہ حزید وفروخت میں انسان اپنی محنت اور ذیانت صرف کرتا ہے اور اس کا فائدہ لیتا ہے، مگر سودی کاروبار میں وہ محض اپنا ضرورت سے زائد مال دے کر بلاکسی محنت ومشقت کے دوسروں کی کمائی میں حصہ دارین جاتا ہے۔

اس کے علاوہ سودانسان کے اندر بخل ،خود غرضی ، شقاوت ، بے رحمی اور زر پرسی کی صفات پیدا کرتا ہے۔ وہ قوم اور قوم میں عداوت ڈالتا ہے ، وہ افراد قوم کے درمیان ہمدر دی اورامداد باہمی کے تعلقات کو قطع کرتا ہے ، وہ سوسائی میں دولت کی آزادانہ گردش کوروکتا ہے ، بلکہ دولت کی گردش کارخ نا داروں سے مالداروں کی طرف چھیردیتا ہے۔ اس کی وجہ سے جمہور کی

دولت سمٹ کرایک طبقہ کے پاس اکٹھی ہوتی چلی جاتی ہے اور یہ چیز آخر کار پوری سوسائٹی کے لئے بربادی کی موجب ہوتی ہے، جبیبا کہ معاشیات میں بصیرت رکھنے والوں سے پوشیدہ نہیں۔ سود کے بیتمام اثرات نا قابل انکار ہیں۔ (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو کتاب'' سود'')۔

#### سوداوراجرت میں فرق

ہم پہلے یہ بیان کر چکے ہیں کہ سود'' زیادتی'' اور'' اضافہ'' کو کہتے ہیں ، اور'' اجرت' لغت میں خدمت کے مقابلہ میں'' عوض''یا'' بدلہ'' کو کہتے ہیں۔ اور'' اجارت' اس متعین منفعت کی قیمت کو کہتے ہیں جس پر طرفین آپس میں اتفاق کر لیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ'' اجرت' اور'' منفعت'' کے مابین گہراتعلق ہے۔

علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ''اجارت'' اجر سے مشتق ہے جس کے معنی ''عوض'' یا''بدل'' کے ہیں، اسی سے ثواب کواجر کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندہ کواس کی طاعت کے عوض بدلہ دیتا ہے'۔ اس سے معلوم ہوا کہ''اجرت' اس مالی عوض کو کہتے ہیں جو جائز منفعت کے مقابلہ میں دیا جاتا ہے۔ اب یہ منفعت یا تو اشخاص کی خدمت سے حاصل ہوگی، یاالیی قابل انتفاع چیز ول سے حاصل ہوگی جن سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور اس کا عین باقی رہتا ہے۔ اسی دوسری صورت سے سود کو جائز کرنے کا نظریہ ماخوذ ہے، وہ اس طرح کہ سود اس رو پٹے سے استفادہ کی اجرت ہے جوقرض دار کو دیا گیا ہے۔ اس لئے اجرت اور سود میں فرق جاننا نہا بیت ضروری ہوگیا ہے۔ اجرت سود سے درج ذیل باتوں میں مختلف ہے:

ا۔ اجرت اور سودی قرض میں فرق یہ ہے کہ اجرت میں دائن اور مدیون کا کوئی علاقہ وتعلق نہیں ہوتا ، بلکہ اس میں مزدور اور مزدوری کرانے والے کا علاقہ ہوتا ہے۔ اور اجرت اور تجارتی سود میں فرق یہ ہے کہ اس میں دواموال کے درمیان تبادلہ نہیں ہوتا ، بلکہ اس میں مال

لینی مزدوری اورعمل لینی منفعت کا معا وضه ہوتا ہے۔

۲۔ کسی چیز سے فائدہ اٹھانے اور اس پر اجرت دینے کے لئے شرط یہ ہے کہ اس چیز سے فائدہ اٹھانے کا امکان اس طرح سے ہو کہ اس کا عین ضائع نہ ہوتا ہو۔ مثلاً روشی کے لئے موم بتی کوکرایہ پر دینا اور اس کی اجرت لینا جائز و درست نہیں ہے۔ اور قرض میں روپئے کا عین باقی نہیں رہتا ، بلکہ اس کی قیمت باقی رہتی ہے اور اس کا عین ضائع ہوجا تا ہے۔ (بدوک تجادیة بدون ربا ص ۱۹۳۱ تا ہے۔

## ايداع اورود بعت ميں فرق

فقہاء نے ایداع کی تعریف ہے کی ہے: ''تَسلِیطُ الْغَیوِ عَلیٰ حِفظِ مَالِهِ" لیمیٰ دوسرے آ دمی کو اپنے مال کی حفاظت پر مامور کرنا''۔ اور''ودیعت' اس مال کو کہتے ہیں جو امانت دار کے پاس رکھا جاتا ہے''۔موجودہ بینک میں رکھا جانے والا روپیہ ودیعت کے شرعی مفہوم سے اس اعتبار سے ملتا ہے کہ بینک میں روپیہ رکھنے والا اپنا روپیہ اس غرض سے رکھتا ہے کہ اس کے رویئے کی حفاظت ہوا ورطلب وضرورت کے وقت اسے والیس ملے۔

لیکن بینک بیان استعال کرتا ہے اور اپنے مال کے ساتھ ملاکر اس سے فائدہ کما تا ہے۔ اس لئے اس تفرف کے سبب و دیعت اپنے شرعی مفہوم سے نکل جاتی ہے اور قرض یا سلف کا درجہ لے لیتی ہے، کیونکہ قرض دار کو قرض کے مال میں تصرف کرنے اور اسے استعال کرنے کا حق ہوتا ہے اور ضائع وتلف ہونے کی صورت میں اس کا ضامن ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ و دیعت کو قرض میں بدل دینا جائز ہے، جبیبا کہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے۔ وہ اس طرح کہ جب کوئی شخص ان کے پاس اپنا مال امانت رکھنے کے لئے لاتا تھا تو وہ کہتے تھے: '' یہ امانت نہیں بلکہ بطور قرض رکھتا ہوں، کیونکہ مجھے اس کے ضائع وتلف ہونے کا خطرہ ہے''۔

( بخارى: كتاب فرض المحمس (٣١٢٩) ـ

اس واقعہ سے معلوم ہوا (اور کسی صحابی نے ان کے اس عمل پرنگیر نہیں کی) کہ وہ ودیعت یا امانت کو قرض میں تبدیل کردیتے تھے، کیونکہ وہ صاحبِ مال کی اجازت سے اس مال کو بڑھاتے تھے۔موجودہ بینک کا طریقہ کا ربھی یہی ہے کہ وہ امانت داروں کے سرمایہ کے ساتھ بعینہ یہی تصرف کرتا ہے۔ (ہنوک تجاریة ہدون دہا ص۱۸۵ تا ۱۸۵)۔

علامه محمرا مین شنقیطی رحمهاللّدرقمطرا زیبین :

''فتہاء کے نزدیک ودیعت ہے کہ مال کی حفاظت کی غرض سے کسی دوسر ہے خض کو اپنا وکیل یا نائب بنایا جائے۔اب اگر وکیل یا نائب کواس مال میں نصرف کی اجازت ہوتو اس کی دو صورت ہے۔ایک ہے کہ وہ مال اس نوعیت کا ہو کہ اس کے استعال سے اس کا عین تلف ہو جائے۔دوسرا ہے کہ اس کے استعال سے اس کا عین تلف ہو جائے۔دوسرا ہے کہ اس کے استعال سے اس کا عین تلف نہ ہو۔اب اگر اس کے استعال سے اس کا عین تلف ہو جائے۔دوسرا ہے کہ اس کے استعال سے اس کا عین تلف نہ ہو جائے جیسے نقو داوررو پیہ وغیرہ ، تو ایسی صورت میں وہ ودیعت نہیں رہتی بلکہ قرض میں بدل جاتی ہے۔اور جب تصرف واستعال کی صورت میں ودیعت وامانت قرض بن جاتی ہے، تو بدل جاتی ہے۔اور جب تصرف واستعال کی صورت میں ودیعت وامانت قرض بن جاتی ہے، تو دوراسہ شرعیة صاحا کے اس کا مقدار سے جوزائدرو پیر نیتا ہے، وہ بلاشہ سود ہے'۔ دراسہ شرعیة صاحا کے اس کی مقدار سے جوزائدرو پیر نیتا ہے، وہ بلاشہ مقارئین کی معلومات کے لئے ذیل میں قرض کے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف کیا ہے، نیز قرض کس غرض سے لیا اور دیا جاتا ہے، پچھ تفصیل بیان کرتے ہیں، تا کہ قارئین کو پوری بیسیت اور واقفت حاصل ہو۔

# قرض كى تعريف

قرض کی تعریف یہ بیان کی گئے ہے: '' دَفعُ مَالٍ لِمَن یَنتَفِعُ بِهِ وَیَرُدُّ بَدَلَهُ'' (بنوک تحادیة بدون دبا ص ۱۸۳) ''ایک شخص کا دوسرے شخص کوا پنامال حوالے کرنا تا کہ وہ اسے اپنی حاجت وضرورت پوری کرے اور بعد میں اس شخص کواس کا بدل لوٹا دے''۔ معاملہ قرض میں قرض کی مقدار، اس کی نوعیت اور صفت معلوم ہونا ضروری ہے۔

لوگوں کی سہولت وآسانی کی غرض سے قرض کوشریعت میں جائز قرار دیا گیا ہے۔قرض روپیہ کمانے کا نہ کوئی وسیلہ ہے اور نہ ہی مال بڑھانے کا کوئی طریقہ، بلکہ وہ ایک قتم کا احسان ہوتا ہے۔ اس وجہ سے قرض دار پر وہی مقدارا داکر نالا زم ہے جو اس نے قرض خواہ سے لیا ہوتا ہے، یا کم ان کم اس کی مثل اداکر ناضروری ہے، اس سے زائد نہیں۔ کیونکہ علم فقہ کا بیاصول ہے کہ: ''جوقرض نفع لائے وہ سود ہے''۔ اور بہر مت اس کے ساتھ مقید ہے جب کہ قرض کا نفع مشروط ہو، یا طرفین میں متعارف ہو۔ اگر قرض کا نفع مشروط ہو، یا طرفین میں متعارف ہو۔ اگر قرض کا نفع مشروط نہ ہوا ور نہ ہی طرفین میں متعارف ہو، تواخلا قاقرض دار قرض دار قرض ہو۔ اگر قرض کا نفع مشروط نہ ہوا در نہ ہی طرفین میں متعارف ہو۔ ایس جب ہو، تواخلا قاقرض دار قرض سے بہتر اور زائد اداکر سکتا ہے۔ ابورا فع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: ''رسول اکر می تواف ہے۔ ایک آ دمی سے اونٹ کا بچہ قرض پر لیا۔ پھر آ پ کے پاس جب صدفہ کا اونٹ آیا تو آ پ بیاتھ نے نے کہا کہ کہ کوئی نہیں، اونٹ کا بچہ کوئی نہیں، تو نبی کر کہ میاتھ نے ختم دیا: ﴿ اُعے طِ بِ بِیال تو صرف بڑے اونٹ ہیں، اونٹ کا بچہ کوئی نہیں، تو نبی کر کہ میاتھ نہ کہ کردی کے دور کہ کوئلہ تم میں بہتر وہ خض ہے جوادا گیگی میں بہتر ہو'۔ ( بخاری ج سے سے اس الدون ہیں دے دو، کیونکہ تم میں بہتر وہ خض

قرض سے متعلق مٰدکورہ احکام وتفصیل سے ثابت ہوگیا کہ تجارتی بینک جوسود پر قرض دیتا ہے، یالیتا ہے وہ حرام ہے، کسی بھی صورت میں جائز نہیں۔اوراسلامی بینکوں کو چاہئے کہ شریعت

اسلامیہ کے مطابق لوگوں کی سہولت وآسانی کے لئے بلاسو دقرض فراہم کریں۔(البنوک) الإسلامیة بین النظریة والنطبیق ص ۱۱۷)۔

## سود پرروک لگانے کے طریقے

اسلام جب کسی چیز کوحرام کرتا ہے تواس کی طرف جانے کے جینے راسے ممکن ہیں ان سب
کو بند کر دیتا ہے، بلکہ اس کی طرف پیش قدمی کی ابتدا جس مقام سے ہوتی ہے وہیں پر روک
لگا دیتا ہے، تا کہ انسان اس کے قریب بھی نہ جانے پائے۔ یہی سبب ہے اسلام نے ہراس چیز کو
حرام قرار دیا ہے جو سود تک پہنچائے اور سود کھانے کا وسیلہ بنے۔ اب ہم ذیل میں ان باتوں کو
درج کر رہے ہیں جو اسلام نے سود کا راستہ بند کرنے کے لئے حرام کیا ہے:

## ا ـ رباالفضل كى حرمت:

''ر باالفضل''اس زیادتی کو کہتے ہیں جوایک ہی جنس کی دو چیزوں کے دست بدست لین دین میں ہو، یا دومختلف جنس کی چیزوں کا لین دین ادھار کے ساتھ ہو۔''ر باالفضل'' میں وہ تمام چیزیں داخل ہیں جن میں وہی علت پائی جائے جو نبی کریم علیہ کے ذکر کردہ چیوشم کی چیزوں میں یائی جاتی ہے اوروہ ہیں: سونا، جیا ندی، گیہوں، بُو، کھجورا ورنمک۔

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ رقمطراز ہیں: 'اسلام نے سود کا دروازہ بند کرنے کے لئے ''ربا الفضل'' کوحرام قرار دیا ہے، کیونکہ اس میں قرض والے سودخوری کا خطرہ ہے، وہ اس طرح کہ جب انسان ایک درہم کو دو درہم کے عوض بیچ – ایبا اس صورت میں ہوتا ہے جب دونوں قتم کے درہموں میں فرق ہو، یا ایک عمرہ نوع کا ہوا ور دوسرار دی، یا ایک ہلکا ہوا ور دوسرا وزنی – تو وہ نقد نفع کی حد سے تجاوز کر کے ادھار نفع کی طرف چھلانگ لگائے گا جو'' قرض کا ربا'' کہلاتا ہے اور یہ سودخوری کا نہایت قریب ترین ذریعہ ہے۔ اس لئے حکمت اس بات کی متقاضی ہوئی

کہ سود کے اس دروازہ کو بند کردیا جائے اورایک درہم کو دو درہموں کے عوض خرید وفروخت کو خواہ دست بدست اورخواہ ادھارہو، بہر دوصورت ممنوع قرار دیا جائے۔ اور بی حکمت معقول ہے جوفتہ وفساد کے دروازہ کو بند کر دیتی ہے'۔ (اعلام الموقعین جہ سی استحقیق عبدالرطن وکل)۔ چنا نچہ عبا دہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم اللہ عیو والتہ مور ایا:
﴿ اَللّٰهُ هَا لِهُ عِبْ اللّٰهُ هَا اللّٰهُ عِبْ اللّٰهُ هِبُ وَاللّٰهُ عَبْ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَبْ وَاللّٰهُ عَبْ وَاللّٰهُ عَبْ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَبْ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَالْمُ وَاللّٰمُ وَالْمُ وَاللّٰمُ و

## ۲۔ سودخور کے پاس ملازمت کرنا، یا سودی کاروبار کا تعاون کرنا:

سود کا دروازہ بند کرنے کے لئے اسلام نے ایک طریقہ پیجی اپنایا ہے کہ نہ صرف سود لینے والے اور سود دونوں سود کو حرام قرار دیا ہے، والے کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا ہے بلکہ دونوں سود کو حرام قرار دیا ہے، کہی نہیں بلکہ ایک مسلمان پران سارے کا موں کو حرام قرار دیا ہے جن میں سودی کا روبار ہوتا ہے۔ اس طرح سودی دستاویز لکھنے والے، سودی کاروبار میں واسطہ بننے والے، یا سودی

## س\_قرض دينے كے سبب نفع كاحصول:

سود کا درواز ہ بند کرنے کے لئے نبی کریم اللہ نے مسلمانوں کواس نفع ہے بھی منع فرمایا ہے جو قرض دینے کے سبب حاصل ہوتا ہے ، مثلاً ہدیدا ور قرض دینے والے کا مفت میں کام کردینا وغیرہ ۔ چنا نچہ حدیث پاک میں آیا ہے : ﴿إِذَا اَقْسَ ضَ اَحَدُ کُم قَسَ صَاً فَاُهدِ یَ کردینا وغیرہ ۔ چنا نچہ حدیث پاک میں آیا ہے : ﴿إِذَا اَقْسَ ضَ اَحَدُ کُم قَسَ صَاً فَاُهدِ یَ اللّٰهِ اَو حَمَلَهُ عَلَیٰ اللّٰدَابَّةِ ، فَلاَ یَر کُبهُ وَلاَ یَقبَلَها إِلّٰا اَن یَکُونَ جَریٰ بَینهُ وَبَینهُ وَمِن دے اورا سے ہدید یا جائے ، یا سواری پر بھایا فیسلہ چلا جائے ، تو وہ نہ بیٹے اور نہ ہدید تبول کرے ۔ ہاں! اگر قرض دینے سے پہلے ہی سے یہ سلسلہ چلا آر ہا ہے ، تو کوئی حرج نہیں ' ۔ (ابن ماجہ: ۱/۱۲ ، باب القرض ، حدیث نمبر: (۲۲۵۷ ) ، مشکلو ۃ المصان یہ حدیث نمبر: (۲۲۵۷ ) ، مشکلو ۃ المصان کے دین نمبر: (۲۸۳۱ ) ۔

اس حدیث پاک سے نبی کریم اللیہ نے ان منافع سے بھی منع فر مایا ہے جوقرض دینے کے سب قرض خواہ کو حاصل ہوتا ہے۔

## ۴ \_خرید وفروخت کی چندممنوع قتمیں:

سود کا مادہ ختم کرنے اور اس کا دروازہ بند کرنے کے لئے اسلام نے خرید وفروخت کے بعض معاملات کو حرام کھہرا دیا ہے، مثلاً '' مخابرہ'' یعنی کھیت کی پیداوار میں سے اپنے لئے کچھ خاص کر لینا، جیسے کسی درخت ، یا زمین کے بعض حصہ کو خاص کر لینا، وغیرہ ۔اور مثلاً '' مزاہنہ'' یعنی درخت میں لگی ہوئی کچور کو کپلی ہوئی کھجور سے بیچنا۔ اور مثلاً '' محاقلہ'' یعنی کھیت میں لگے ہوئے کے اناج کو یکے ہوئے اناج سے خریدنا، وغیرہ۔

علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ رقمطراز ہیں: ''ان خرید وفروخت کے معاملے کو اور ان جیسے دیگر معاملات کو اس وجہ سے حرام قرار دیا گیا ہے ، تا کہ سود کا مادہ ختم ہواور اس کی جڑ کٹ جائے ،
کیونکہ سو کھنے سے پہلے دونوں چیزوں میں ہم وزنی ، مما ثلت اور برابری معلوم نہیں ہے ، اس لئے فقہاء نے لکھا ہے : ''اَل جَھ لُ بِالْمُ مَا قُلَةِ کَحَقِیقَةِ الْمُفَاضَلَةِ '' یعنی'' دو چیزوں میں برابری ومما ثلت معلوم نہ ہونا ہی سود کی حقیقت ہے '۔ (تفیرابن کثیر ج اص ۵۸۱ ، مطبوعہ بیروت)۔

#### ۵ ـ سود کھانے کا حیلہ و بہانہ ڈھونڈنا:

سود کا راستہ اور اس کا دروازہ بند کرنے کے لئے اسلام نے سود کھانے کے لئے بہانہ بازی اور حیلہ سازی کوحرام قرار دیا ہے، یہی نہیں بلکہ سی بھی حرام شی کوحلال کرنے کی حیلہ سازی کوحرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالی نے یہودیوں پرگائے اور بکری کی چربی کوحرام قرار دیا تھا، مگرانہوں نے اسے جائز کرنے کا یہ حیلہ اختیار کیا کہ چربی کو پھلایا اور پچراس کی قیت کھائی۔ چنانچہ جابرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم آلی نے ارشا دفر مایا: ﴿ قَاتَلَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ دَ، إِنَّ اللّٰهُ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا، جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ وَ اَکُلُوا ثَمَنَهُ ﴾ ''الله تعالی بہودیوں کوغارت کرے، جب اللہ تعالی نے ان پر چربی کوحرام کیا تو انہوں نے اسے تعالی بہودیوں کوغارت کرے، جب اللہ تعالی نے ان پر چربی کوحرام کیا تو انہوں نے اسے تعالی بہودیوں کوغارت کرے، جب اللہ تعالی نے ان پر چربی کوحرام کیا تو انہوں نے اسے

علامه ابن قد امه رحمه الله فرماتے ہیں: 'وَ الْمِحِیَلُ مُحُلُّهَا مُحَوَّمَةٌ غَیوُ جَائِزَةٍ فِی علامه ابن قد امه رحمه الله فرماتے ہیں: 'وَ الْمِحِیَلُ مُحُلُّهَا مُحَوَّمَةٌ غَیوُ جَائِزَةٍ فِی شَیءٍ مِنَ اللّه بین '' ' دین کے سی بھی معامله میں سی بھی فتم کا حیلہ نا وارحرام ہے' ۔ پھر علامه موصوف نے حیلہ کی تعریف بیہ بیان کی: حیلہ بیہ ہے کہ جائز عقد ومعامله کو ظاہر کر ہے، مگر اس سے بطور دجل وفریب حرام عقد ومعامله کرنا ، یا حرام کو حلال کرنا ، یا واجب کو ساقط کرنا ، یا حقق کور دکرنا مقصود ہو' ۔ (المغنی: جہوس ۲۳)۔

## سود کھانے کے چندجد پدطریقے

سود کے بہت سارے حیلے اور راستے ہیں جو شار میں نہیں آسکتے۔ ہر زمانہ میں سودخوروں نے سود کے نت نئے راستے اور طریقے نکالے ہیں جن کے ذریعہ وہ اللہ تعالی اور شریعت کو دھو کہ دینا جا ہتے ہیں۔ ذیل میں چند طریقوں کا ذکر کیا جاتا ہے:

#### اربيع عِينُه:

اس کی صورت ہے ہے کہ زید بکر سے ایک سامان کوایک خاص مدت کے لئے ادھار پیچاور پھراسی سامان کوزید بکر سے اس سے کم قیمت پر نفته خرید لے ۔علاء محققین نے اس قتم کے بیچ کو سود قرار دیا ہے ۔ ان میں علامہ ابن تیمیہ اور علامہ قرطبی رحمہما اللہ شامل ہیں ۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے فتو کی پوچھا گیا کہ ایک آ دمی نے حریرہ (ایک خاص قتم کھانا) ایک مدت کے لئے ادھار بیچا، پھراسے اس سے کم قیمت پر نفته خرید لیا، تو انہوں نے جواب دیا: ''یہان معاملات میں سے ہے جسے اللہ اور اس کے رسول آلیک نے حرام کیا ہے''۔ اور یہ بیج جمہور علاء امام ابو صنیفہ، امام مالک اور امام احمد رحمہم اللہ کے یہاں نا جائز

اورحرام ہے''۔ ( فآویٰ ابن تیمیہ ج۶۲ص ۴۴۳)۔

#### ۲\_مسکله تورق:

اس کی صورت میہ ہے کہ ایک آ دمی دوسر ہے فض سے کوئی سامان خرید تا ہے تا کہ اسے بیچے اور اس کی قیمت لے، اس کا مقصد نہ اس سامان سے فائدہ اٹھا نا ہواور نہ تجارت کرنا، بلکہ اس کا مقصد صرف ایک سے لینا اور دوسر ہے کو دینا ہو۔ اس طرح کے خرید وفروخت کو'' تورق' کہتے ہیں۔ اس قتم کی خرید وفروخت علماء کے نز دیک مکروہ ہے ۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔'' تورق سود کا بھائی ہے''۔

## m: دوخرید وفروخت کرنے والوں کا تیسرے کو واسطہ بنانا:

اس کی صورت میہ ہے کہ دوآ دمی کسی سودی معاملہ پراتفاق کرلیں اور بازار کے مالک کے پاس آئیں اور اس سے کسی قیمت پرکوئی سامان کا مطالبہ کریں اور وہ سامان ان میں سے ایک آ دمی خرید لے، پھر دوسرے کے ہاتھ خریدی ہوئی قیمت سے زیادہ قیمت پرادھارخریدے اور جب خرید چکے تو پھر بازار کے مالک کو اس سے کم قیمت پرواپس کردے، اس طرح بازار کا مالک دونوں کے درمیان واسطہ بنے۔

علامها بن تیمیدر حمدالله فرماتے ہیں: ' بلاشبہ بیصورت سود میں سے ہے'۔

# سم ـ سود کی طلب میں ادھار بیج<sub>ی</sub>نا:

ابن تيميه ج ۲۹ ص ۱۹۶) \_

# ۵۔ قرض کی مت گزرجانے پراسے بچے میں تبدیل کردینا:

اس کی صورت میہ ہے کہ جب قرض کی مدت گزر جائے اور قرض دار قرض ادانہ کرسکے تو قرض خواہ اس قرض کوزیادہ مال لے کر دوسرے معاملہ میں تبدیل کر دے۔ بیسود ہے جس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔

#### سود کے نقصا نات

قارئین کرام! آیئے جائزہ لیں کہ اسلام نے سود کوقطعی طور پر کیوں حرام قرار دیا ہے؟ اس کے اندر کیا برائیاں ہیں؟ اور اس کے انسان کے اخلاق ، معاشرہ ، ملک اور پوری دنیا پر کیا برے اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ اور ان اسباب کی بنا پر سود نہ کوئی معقول چیز ہے ، نہ وہ عدل وانساف کا تقاضا ہے اور نہ ہی وہ کوئی معاشی ضرورت ہے۔ اب ایک ایک کر کے مختلف پہلوؤں سے سود کے نقصا نات اور تباہ کاریوں کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں ، تا کہ کسی عقل مند آ دمی کو اس نایاک چیزی حرمت کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک وشیہ باقی نہ رہے۔

### ا ـ سود كے اخلاقی نقصانات:

اخلاق اورروح انسانیت کا اصل جو ہر ہے اور جو چیز ہمارے اس جو ہر کو نقصان پہنچائے وہ بہر حال قابل ترک ہے، خواہ اس کے کتنے ہی فوائد بیان کئے جائیں۔ اب آپ سود کا نفسیاتی تجزیہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ روپیہ جمع کرنے کی خواہش سے لے کر سودی کا روبار کے مختلف مرحلوں تک پورا ذہنی عمل خود غرضی ، بخل ، ننگ دلی ، سنگدلی اور زر پرسی جیسی صفات کے زیر اثر جاری رہتا ہے اور آدمی جتنا سودی کا روبار میں آگے بڑھتا جاتا ہے ، یہی صفات اس کے زیر اثر جاری رہتا ہے اور آدمی جاتی ہیں۔ ٹھیک اس کے برعکس صدقات وزکو ق کی ابتدائی نیت

سے لے کراس کے عملی ظہور تک پورا ذہنی عمل فیاضی ، ایثار ، ہمدر دی ، فراخ دلی اور عالی ظرفی جیسی صفات کے زیرا ثرواقع ہوتا ہے اوراس پڑعمل کرتے رہنے سے یہی صفات آ دمی کے اندر نشوونما پاتی ہیں۔ اب کیا آ پ کا دل بیشہادت نہیں دیتا کہ اخلاقی صفات کے مذکورہ دونوں مجموعوں میں یہلا بدترین اور دوسرا مجموعہ بہترین ہے؟

## ۲ ـ سود کے تدنی واجتماعی نقصانات:

جس معاشرہ میں افراد ایک دوسرے کے ساتھ خود غرضی کا معاملہ کریں ، کوئی اپنی ذاتی غرض اور اپنے ذاتی فائدے کے بغیر کسی کے کام نہ آئے ، ایک کی حاجت مندی دوسرے کے لئے نفع اندوزی کا موقع بن جائے ، ایسا معاشرہ بھی مشحکم نہیں ہوسکتا۔ وہ ہمیشہ انتشار و پراگندگی کی طرف مائل رہے گا۔ اس کے برعکس جس معاشرہ کا اجتماعی نظام آپیں کی ہمدر دی پر بہنی ہو، جس کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ مدد کا ہاتھ بڑھائے ، ایسے معاشرہ میں با ہمی محبت اور خیرخواہی نشو و نما پائے گی ، اس میں با ہمی تعاون اور خیرخواہی کی وجہ سے ترقی کی رفتار پہلے معاشرہ کی بہت زیادہ تیز ہوگی۔

یمی بات ایک قوم کے دوسری قوم کے ساتھ تعلقات کے سلسلہ میں بھی کہی جاستی ہے۔
اگرایک قوم دوسری قوم کے ساتھ فیاضی و ہمدردی کا معاملہ کر ہے اور اس کی مصیبت کے وقت کطے دل سے مدد کا ہاتھ بڑھائے ، ممکن نہیں ہے کہ دوسری طرف سے اس کا جواب محبت وشکر گزاری اور خیرخواہی کے علاوہ دوسری صورت میں ملے۔ اس کے برعکس وہی قوم اگر اپنی ہمسایہ قوم کے ساتھ خود غرضی ، تنگد کی کا برتاؤ کر ہے اور اس کی مشکلات کا ناجائز فائدہ اٹھائے تو ہمسایہ قوم کے دل میں کوئی بیسی طرح ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے اس خود غرض ہمسایہ کے لئے اس قوم کے دل میں کوئی اخلاص ، محبت اور خیرخواہی باقی رہ جائے۔ دوسری جنگ عظیم کی بات ہے کہ انگلتان نے اخلاص ، محبت اور خیرخواہی باقی رہ جائے۔ دوسری جنگ عظیم کی بات ہے کہ انگلتان نے

امریکہ سے ایک بھاری قرض کا معاملہ طئے کیا۔انگلتان چاہتا تھا کہ امریکہ جواس لڑائی میں اس کا رفیق تھا، اسے بلا سود قرض دے دے، لیکن امریکہ سود چھوڑنے پر راضی نہ ہوا اور انگلتان اپنی مشکلات کی وجہ سے مجبور ہوگیا کہ سود دینا قبول کرے۔اس کا جواثر انگریزی قوم پر مرتب ہوا وہ اس وقت کے وزیر خزانہ ڈاکٹر ڈالٹن کے الفاظ میں یہ تھا:'' یہ بھاری ہو جھ جسے لادے ہوئے ہم جنگ سے نکل رہے ہیں، ہماری ان قربانیوں اور جفا کشیوں کا بڑا ہی عجیب صلہ ہے جوہم نے مشترک مقصد کے لئے برداشت کیں''۔

یہ سود کا فطری اثر ہے اور اس کا لازمی نفساتی ردعمل ہے جو ہمیشہ ہر حال میں رونما ہوگا، ایک قوم دوسری قوم کے ساتھ بیمعاملہ کرے، یاایک شخص دوسرے شخص کے ساتھ۔

#### ۳ ـ سود کے معاشی نقصا نات:

معاشی اور اقتصادی حیثیت سے بھی سود کے نقصانات اتنے زیادہ ہیں کہ سیاست واقتصادیات کے ماہرین فلاسفہ نے اس امرکو ثابت کردیا ہے کہ ساری دنیا آج جن سارے بحرانوں سے دو چارہے، ان کے پیچھے سود کا ہاتھ ہے۔ اور عالمی اقتصادیات بھی بھی کامیاب نہیں ہوسکتی جب تک کہ سودی کاروبار صفر کے درجہ میں نہ پہنچ جائے یعنی سود کو اس کے بیخ و بن سے اکھاڑ کرنہ پھینک دیا جائے۔

اقتصادیات کے ایک اسپیشلسٹ نے پہم کہا: ''سوداقتصادی زندگی کے لئے ایڈز کے مانند ہے، جواس کی دفاعی قوت کو گھن لگادیتا ہے اور اسے ہلاکت وہربادی کے گڈھے میں جاگراتا ہے''۔ چنانچہ امریکہ جوسر ماید داری نظام کا سب سے بڑاعکم بردار اور سرغنہ ہے، خوفناک حد تک سخت مالی بحران کا شکار ہے۔ امریکی نیوز ایجنسی نے بیخبریں چھاپی ہیں کہ امریکہ میں بے روزگاروں کی تعداد بارہ ملین سے بھی زیادہ ہو چکی ہے اور ۱۹۸۲ء میں (۲۵۳۰۰) سے زیادہ

کمپنیوں نے اپنے دیوالیہ ہونے کا اعلان کیا ہے۔ اور جرمنی میں شائع اعداد وشار کے مطابق 19A۲ء میں اقتصادی کساد بازاری اور قیمتوں کے زیادہ ہوجانے کے سبب شرح (۹۱۲ء۱۱) 
تک پہنچ چکی ہے جو کہ ۱۹۸۱ء کے مقابلہ میں پڑیم فیصد زیادہ ہے۔

جفری مارک اپنی کتاب'' جدید بت پرستی'' میں لکھتے ہیں:'' بیضروری ہوگیا ہے کہ ہم یہ اضافہ کریں کہ جومورخین جدید ڈیموکر لیمی جوسودی نظام پر قائم ہے، کی خدمت میں تاریخ لکھتے ہیں، انہوں نے اس مسکلہ کو اور کمزور کر دیا ہے اور وہ کمزور مسکلہ کیا ہے؟ وہ ہے نپولین بونا پارٹ کی شکست ،مصنف بی ثابت کرنا چا ہتے ہیں کہ جس چیز نے نپولین کوشکست سے دو چارکیا وہ صرف سود کھانے والوں کا غلبہ و تسلط تھا''۔ (الربا: ڈاکٹر سلیمان الاشقر،کویت)۔

آ یئے اب جائز ہلیں کہ سود کے معاشی نقصا نات کیا ہیں؟ قرض مختلف قتم کے ہوتے ہیں: ا۔ وہ قرضے جوحاجت مندلوگ اپنی ذاتی ضروریات کے لئے لیتے ہیں۔

۲۔ وہ قرضے جو تا جر، صنعت کا راور کا روباری لوگ اپنے نفع آور کا موں میں لگانے کے لئے لیتے ہیں۔ لئے لیتے ہیں۔

سے وہ قرضے جو حکومت اپنے اہلِ ملک سے لیتی ہے، جنگ کے موقع پریائسی نفع آ وراشکیم ریل ، بجلی وغیرہ جاری کرنے کے لئے ۔

۴۔ وہ قرضے جو حکومت اپنی ضروریات کی خاطر غیرمما لک سے لیتی ہے۔

اب ہم ان میں سے ہرایک کا الگ الگ جائزہ لے کر دیکھیں گے کہ اس پرسود عائد ہونے کے نقصانات کیا ہیں:

# ا۔ اہلِ حاجت کے قرضے:

دنیا میں سب سے زیادہ سودخواری اس کاروبار میں ہوتی ہے جو مہاجنی کاروبار

(Lewding business) کہلاتا ہے۔ یہ بلا صرف ہندوستان تک محدود نہیں بلکہ یہ ایک عالمگیر بلا ہے جس سے کوئی ملک بچا ہوا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی یہ انظام نہیں ہے کہ غریب اور متوسط طبقہ کے لوگوں کوان کی ہنگا می ضروریات کے لئے آسانی سے قرض مل جائے۔ اس کی وجہ سے ہر ملک میں مزدور، کسان، چووٹے چوٹے کاروباری آدمی اور کم تخواہ والے ملازم مجبور ہوتے ہیں کہ اپنے ہرے وقت پر مہا جنوں سے قرض لیں۔ اس کاروبار میں اتنی بھاری شرح سودرائے ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ سودی قرض کے جال میں پھنس جاتا ہے وہ پھر اس سے نہیں نکل سکتا، بلکہ دادا کا لیا قرض پوتوں تک وراثت میں منتقل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر سے شرح سود انگلتان میں سرکاری ہم فیصدی سالا نہ اور غیر سرکاری ہم میں سرکاری ہم میں سرکاری ہم میں سرکاری ہم فیصدی سالانہ اور غیر سرکاری ہم بندوستان فیصدی ہے۔ اور خود ہارے ملک ہندوستان میں سرکاری ہم فیصدی تک بہنچ جاتی ہے۔ اور خود ہارے ملک ہندوستان میں سرکاری ہم فیصدی تک بہنچ جاتی ہے۔ اور خود ہارے ملک ہندوستان میں سرکاری ہم میں یا گئی ہیں۔

اس بلائے عظیم میں ہر ملک کے غریب اور متوسط طبقہ کی بڑی اکثریت بری طرح پھنسی ہوئی ہے۔ شب وروز کی انتقک محنت کے بعد جوتھوڑی سی تخوا ہیں یا مزدور یاں ان کوملتی ہیں ، ان میں سے سودادا کرنے کے بعد ان کے پاس اتنا بھی نہیں بچتا کہ وہ دو وقت کی روٹی چلاسکیں۔ میں سے سودادا کرنے کے بعدان کے بیاس اتنا بھی نہیں بچتا کہ وہ دو وقت کی روٹی چلاسکیں۔ اس سے ان کے صرف اخلاق میں بگاڑ اور جرائم کی طرف ان کار جحان ، ان کے معیار زندگی کی پستی اور ان کی اولا د کے معیار تعلیم و تربیت میں کمی ہی نہیں آتی ، بلکہ اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ دائمی فکر اور پریشانی ملک کے عام کارکنوں کی قابلیت کارکو بہت گھٹا دیتی ہے اور جب وہ یہ د کیھتے ہیں کہ ان کی محنت کا چھل دوسرا لے اڑتا ہے تو اپنے کام سے ان کی دل چسپی ختم ہو جاتی د کیھتے ہیں کہ ان کی محنت کا کھل دوسرا لے اڑتا ہے تو اپنے کام سے ان کی دل چسپی ختم ہو جاتی

ہے۔اس کھاظ سے بیسودی کاروبارا یک ظلم ہی نہیں بلکہ اجتماعی معیشت کا بھی بھاری نقصان ہے اوراس کا براہ راست اثر معاشی بیداوار پر پڑتا ہے۔اگرد نیا میں پانچ کروڑ آ دمی بھی ایسے ہیں جومہا جنوں کے بھندے میں بھینے ہوئے ہیں ،اوروہ اوسطاً •ارو پٹے ماہا نہ سوداداکررہے ہیں تو اس کے معنیٰ بیہ ہیں کہ ہر مہینہ • ۵ کروڑ رو پٹے کا مال فروخت ہونے سے رہ جاتا ہے اوراتن بھاری رقم معاشی بیداوارکی طرف بلٹنے کے بجائے مزید سودی قرضوں کی تخلیق میں ماہ بماہ صرف ہوتی رہتی ہے۔ ھی 191ء میں بیا ندازہ کیا گیا تھا کہ صرف ہندوستان کے مہا جنی قرضے کم از کم دس ارب رویئے تک بہتے ہوئے تھے۔

# ۲- کاروباری قرض:

جوقرض تجارت وصنعت اور کاروباری اغراض سے لیا جاتا ہے اس پر سود کو جائز قرار دینے کے معاشی نقصا نات کیا ہیں ذرا تھنڈ ہے دل سے پڑھیں۔ صاحب سر ما پہلوگ اپنا سر ما پہر کی ۔ اور حصہ دار کی حیثیت سے بصورت قرض اور حصہ دار کی حیثیت سے بصورت قرض دیتے ہیں اور اس پرایک مقررہ شرح کے مطابق اپنا سود وصول کرتے رہتے ہیں۔ انہیں معاشی پیداوار کوفروغ دینے سے کوئی دل چھی نہیں ہوتی ، کیونکہ اس کا نفع تو بہر حال مقرر ہے۔ اور اگر کاروبار میں نقصان ہور ہا ہوت بھی انہیں کوئی فکر دامئیر نہیں ہوتی ، کیونکہ ان کے لئے نفع کی گرانی ہے۔ فرض کیجئے کہ وجواء میں ایک شخص ۲۰ سال کے لئے سات فیصدی شرح سود پر ایک بھاری قرض حاصل کیا اور اس سے کوئی بڑا کا م شروع کیا۔ اب وہ مجبور ہے کہ ووا یہ تک ہر سال با قاعد گی کے ساتھ اس حیاب سے اصل کی قبط اور سودا دا کرتا رہے جو وجواء میں طئے ہوا تھا۔ لیکن اگر ہے کی بہنچتے تیمتیں گر کر اس وقت کے نرخ سے آ دھی رہ گئی واس کے معنی ہے ہیں کہ پڑھی جب تک آ غاز معاہدہ کے زمانہ کی بہنست اس وقت دوگنا مال

نہ پیچ، وہ نہاس رقم کا سودادا کرسکتا ہے اور نہ قسط۔اس کا لا زمی نتیجہ یہ ہے کہ اس ارزانی کے دور میں یا تواس قسم کے اکثر قرض داروں کے دیوالے نکل جائیں، یا وہ دیوالے سے بیخے کے لئے معاشی نظام کوخراب کرنے والی نا جائز حرکتوں میں سے کوئی حرکت کریں۔اس معاملہ پر اگر آپ غور کریں تو اس میں کوئی شک نہیں رہے گا کہ مختلف زمانوں میں چڑھتی اور گرتی ہوئی قیمتوں کے درمیان قرض دینے والے سرمایہ دار کا وہ منافع جوتمام زمانوں میں کیساں رہے، نہ انصاف ہے اور نہ معاشیات کے اصولوں کے لحاظ سے اس کو کسی طرح درست کہا جاسکتا ہے۔ میں ہوگی قرضے:

عموماً حکومتیں نفع آور کا موں پر لگانے کے لئے لمبی مدت کے قرضے لیتی ہیں، مگر کوئی حکومت بھی ایک مقرر شرح سود پر قرض لیتے وقت بینہیں جانتی کہ آئندہ میں تمیں سال کے دوران میں ملک کے اندرونی حالات اور دنیا کے بین الاقوامی معاملات کیا رنگ اختیار کریں گے، اوران میں اس کام کی نفع آوری کا کیا حال رہے گا جس پرخرج کرنے کے لئے وہ یہ سود کی قرض لے رہی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حکومت کے انداز نے فلط نکلتے ہیں اور وہ کام شرح سود کے برابر نفع نہیں دیتا کجا کہ اس سے زیادہ۔ اب حکومت اس کے سود کا بارعام باشندوں پر ڈال دیتی ہے۔ ٹیکسوں کے ذریعہ سے ہر شخص کی جیب سے بالواسطہ یا بلا واسطہ یہ سود نکالا جاتا ہے اور سال کے سال لا کھوں روپے کی رقمیں جمح کر کے سرمایہ داروں کو مدت ہائے دراز تک بہنچائی جاتی ہوتی ہیں۔ فرض بیجئے کہ آج پانچ کروڑ روپئے سے آب پاشی کی ایک بڑی اسکیم ممل میں لائی جاتی ہے اور یہ سرمایہ ۲ فیصدی سالا نہ سود پر حاصل کیا جاتا ہے۔ اس حساب سے حکومت کو ہر سال ۳۰ لا کھروپیہ سود ادا کرنا ہوگا۔ اب یہ ظاہر ہے کہ حکومت اتنی بڑی رقم کہیں سے زمین کھود کر نہیں نکالے گی ، بلکہ اس کا باران زمین داروں پر ڈالے گی جو آب پاشی کے سے نہ پاشی کے جو آب پاشی کے سے نہیں کود کر نہیں نکالے گی ، بلکہ اس کا باران زمین داروں پر ڈالے گی جو آب پاشی کے سے نہاں کی بائی گی گیکہ اس کا باران زمین داروں پر ڈالے گی جو آب پاشی کے سے نہیں کی دیا ہوگا۔ اب یہ نظا ہر ہے کہ حکومت اتنی بڑی رقم کہیں

اس منصوبہ سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ہر زمین دار پر جو آبیانہ لگایا جائے گااس میں ایک حصہ لاز ماً اس سود کا بھی ہوگا اور زمین دارخود بھی بیسود اپنے گھر سے نہیں دے گا، بلکہ وہ اس کا بار غلے کی قیمت پر ڈالے گا۔ اس طرح بیسود بالواسطہ ہر اس شخص سے وصول کیا جائے گا جو اس غلے کی روٹی کھائے گا۔ اس طرح ایک ایک غریب اور فاقہ کش آ دمی کی روٹی میں سے لاز ما ایک ایک ٹکڑا تو ڑا جائے گا اور ان سرمایہ داروں کے پیٹ میں ڈالا جائے گا جنہوں نے ۲۰۰۰ لا کھر و پییسالانہ سود پر اس منصوبہ کے لئے قرض دیا تھا۔ اگر حکومت کو بیقرض ادا کرتے کرتے کہ برس لگ جائیں تو وہ غریبوں سے چندہ جمع کر کے امیروں کی مدد کرنے کا بیفریضہ نصف صدی تک برابر انجام دیتی چلی جائے گا۔

یے مل اجماعی معیشت میں دولت کے بہاؤ کو ناداروں سے مالداروں کی طرف بھیردیا ہے، حالائکہ جماعت کی فلاح کا تقاضا ہے ہے کہ وہ مالداروں سے ناداروں کی طرف جاری ہو۔

یہ خرابی صرف اسی سود میں نہیں ہے جو حکومت نفع آ ور قرضوں پراداکرتی ہے، بلکہ ان سارے سودی معاملات میں ہے جو تمام کاروباری آ دمی کررہے ہیں۔ فلا ہر ہے کہ کوئی تاجریا صنعت کاریاز مین دارا پنے گھرسے وہ سودادا نہیں کرتا جواسے سرما یہ دار کو دینا ہوتا ہے، وہ سب اس بار کوا پنے اپنے مال کی قیمتوں پر ڈالتے ہیں اور اس طرح عام لوگوں سے بیسہ پیسہ چندہ اکٹھا مرک کلھ پتی سرما بیددار کی جھولی میں بھیئتے رہتے ہیں۔ اس اوند ھے نظام میں سب سے زیادہ مدرکا مستحق ملک کا سب سے بڑا دولت مندسا ہوکار ہے اور اس کی مدد کا فرض سب سے بڑوہ کو کہ جس شخص پر عائد ہوتا ہے وہ ملک کا وہ باشندہ ہے جو دن بھراپنا خون پسینہ ایک کر کے کھر و پسید کما کر لائے اور پھر بھی اپنے نیم فاقہ کش بال بچوں کے لئے چٹنی اور روٹی کا انتظام کرنا اس پر کمار میں جو ہو ہیں ہونے ملک کے سب سے بڑے قابل رحم

کروڑیتی کا''حق'' نہ نکال دے۔(سود،مولفہ سیرا بوالاعلیٰ مودودی )۔

# م \_حکومت کے بیرونی قرضے:

اب دیکھئے حکومت اپنے ملک سے باہر کے ساہوکا روں سے جوقر ضے لیتی ہے اس میں کیا معاشی نقصانات ہیں؟ اس قتم کے قرضے عموماً کروڑ وں سے گزرکرار بوں وکھر بوں روپئے کے قرض ہوتے ہیں اور بیقر ضے حکومت عموماً ان حالات میں لیتی ہے جب ملک پر غیر معمولی مشکلات اور مصائب کا ہجوم ہوتا ہے اور خود ملک کے مالی ذرائع ان سے عہدہ برآ ہونے کے لئے کافی نہیں ہوتے ، اور بھی اس لا لیچ سے بھی لیتی ہے کہ بڑا سرمایہ لے کر تغیری کا موں پر لگانے سے اس کے وسائل جلدی ترقی کرجا ئیں گے۔ ان قرضوں کی شرح سود ۲، ک فیصدی سے ۹، ۱۰ فیصدی تک ہوتی ہے۔ اور اس شرح پر اربوں روپئے کا سالا نہ سود ہی کروڑ وں روپئے کا ہوتا ہے اور قرض دینے والا ملک ضانت کے طور پر قرض لینے والی حکومت کے محاصل میں سے کسی محصول مثلاً شکر ، نمک یا کسی اور مدکی آ مدنی کور بہن رکھ لیتے ہیں۔

اس نوعیت کے سودی قرض کی ہے ہم بیان کرآئے ہیں ہوتے ہیں جواس سے پہلے ہم بیان کرآئے ہیں، مگر قرض کی ہے ہم ان سب کے ساتھ ایک اور خرابی اپنے اندر رکھتی ہے جوان سب نے زیادہ خوفناک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان قرضوں کی بدولت پوری پوری قوموں کی مالی حثیت خراب اور معاشی حالت تباہ ہو جاتی ہے جس کا نہایت برااثر ساری دنیا کی معاشی حالت پر پڑتا ہے۔ پھران کی بدولت قوموں میں عداوت اور دشمنی کے نیج پڑتے ہیں اور آخر کا را نہی کی بدولت آفت رسیدہ قوموں کے نو جوان دل برداشتہ ہو کرا نتہا پہندا نہ سیاسی و تمدنی اور معاشی فلسفوں کو قبول کرنے گئے ہیں اور اپنے قومی مصائب کا حل ایک خونی انقلاب یا تباہی خیز جنگ میں تلاش کرنا شروع کردیتے ہیں۔

جوتوم کوئی بڑی رقم اس طور پرسودی قرض لے لیتی ہے، بہت ہی کم الیا ہوتا ہے کہ اس کی مشکلات رفع ہوجا کیں جن سے نکلنے کے لئے اس نے یہ قرض لیا تھا۔ اس کے برعس یہی قرض اس کی مشکلات میں مزید اضافہ کا موجب ہوجا تا ہے۔ قرض کی قسطیں اور سود ادا کرنے کے لئے اسے اپنے افراد پر بہت زیادہ فیکس لگا نا پڑتا ہے اور مصارف میں بہت زیادہ کی کرنی پڑتی ہے۔ اس سے ایک طرف قوم کے عوام میں بے چینی بڑھتی ہے، تو دوسری طرف اپنے ملک کے لوگوں پر اس قدر زیادہ بارڈ ال کربھی حکومت کے لئے قرض کی قسطیں اور سود با قاعدہ ادا کرتے رہنا مشکل ہوجا تا ہے۔ پھر جب قرض دار ملک کی طرف سے ادائیگی میں مسلسل کوتا ہی صادر ہونے گئی ہے تو بیرونی قرض خواہ اس پر الزام لگا نا شروع کردیتے ہیں کہ یہ ہے ایمان ملک ہونے گئی ہے تو ہیرونی قرض خواہ اس پر الزام لگا نا شروع کردیتے ہیں کہ یہ ہے ایمان ملک غریب ملک پر چوٹیں کرنے گئے ہیں۔ قرض دار ملک اس پھندے سے نکلنے کے لئے کوشش غریب ملک پر چوٹیں کرنے گئے ہیں۔ قرض دار ملک اس پھندے سے نکلنے کے لئے کوشش کرتا ہے کہ گئیسوں میں مزید اضافہ اور مصارف میں مزید اضافہ اور مصارف میں مزید اضافہ اور مصارف میں مزید اضافہ اور موسارف میں مزید اضافہ اس کے باوجود قرض دار ملکوں کا حال پچھ اس طرح ہے، ذرا سے چھٹکا دا پائے، مگر اس سب کے باوجود قرض دار ملکوں کا حال پچھ اس طرح ہے، ذرا سے خشٹدے دل سے رہ ہے۔

# (بینک کا سود-شبهات وازالہ گوشوارہ ہم ذیل میں درج کررہے ہیں: سر ۱۹۸۴ء کے قرضوں کی لسٹ (بلین میں)

| قرضوں کی ادائیگی | ۱۹۸۳ء تک          | ٹوٹل قرض ۱۹۸۲ء | ملک                | نمبر |
|------------------|-------------------|----------------|--------------------|------|
| كا تناسب         | قرضوں کی ا دائیگی | کے خاتمہ تک    |                    | شار  |
| 112%             | <b>*</b> +€V      | ۸۷             | برازيل             | _1   |
| 177%             | ١٣٠١              | ۱ء+۸           | ميكسيكو            | ٦٢   |
| 102%             | ۱۸۶۴              | ۳۴۶۱           | ارجنثائن           | ٣    |
| <b>۳۹%</b>       | 10,2              | ٣٧             | شالی کوریا         | م ر  |
| 1+1%             | 19,9              | ۲۸             | وينز ويلا          | _0   |
| 177%             | 10,5              | <b>۲</b> 4,2   | اسرائيل            | ۲,   |
| ۹۳%              | 4,1               | ۲۲             | يو لينڈ            |      |
| ۲۵%              | 17,57             | ۲۳             | روس (سوویت یونین ) | _^   |
| ۳۲%              | 7                 | 19,5           | معر                | _9   |
| ۴۱%              | 4                 | 19             | يو گوسلا و بير     | _1+  |
| ∠ 9%             | 4                 | 14,4           | فليائن             | _11  |
| ۸۳%              | 454               | ۱۴             | مغربی جرمنی        | _11  |
| ∠ 9%             | ۳, ۹              | ۵ ء ۱۱         | پیرو               | -۱۳  |
| <b>71%</b>       | ۵۶۵               | 9,9            | رو مانيا           | -16  |
| <b>Y</b> A%      | ام ع <sup>ب</sup> | 9,5            | نا يُجِريا         | _10  |

| ۸۳% | 1,5 | ا ء ۵ | زا ئير | _17 |
|-----|-----|-------|--------|-----|
| ۵۵% | ۲   | r, a  | زامبيا | 71  |

( ملا حظه ہو کتاب الربا: مولفہ ڈاکٹر سلیمان الاشقر ،الکویت )۔

قارئين كرام! كياالله تعالى نے بالكل تي نہيں فرمايا: ﴿ يَسْمِحَقُ اللّٰهُ الرّبَا وَيُربِي الصَّدَقَاتِ ﴾ (البقره: ٢٥٦) ''الله تعالى سودكومٹا تا ہے اور صدقه كو برُ ها تا ہے' ۔ نيزار شاد ربانی ہے: ﴿ سَنُوبِهِ مِ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي اَنفُسِهِم حَتَى يَتَبَيَّنَ لَهُم اَنَّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اَنْهُ اللّٰهُ مَا اَنْهُ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰلِلْمُلّٰ

نیز نبی کریم آلی سے نہیں فرمایا: ﴿ اَلَّمِ بَا اَلَى سَیْ نہیں فرمایا: ﴿ اَلَّمِ بَا وَإِن كُثُورَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيدُ إلَىٰ فَالَى اِلْهِ اَلِيْ اِللَّهِ اِللَّهُ اِللَّهُ عَلَيْهِ اَلَّهُ عَاقِبَتُهُ تَصِيدُ إلَىٰ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

اور کیا یہ سب نتیجہ دیکھ لینے کے بعد بھی کوئی صاحب عقل وہوش آ دمی یہ مانے میں تامل کرسکتا ہے کہ سودایک الیی برائی ہے جسے قطعی طور پرحرام ہونا چا ہے ۔ کیااس کے نقصا نات اور یہ نتائج دیکھ لینے کے بعد بھی کسی کو نبی کر یم محمقالیہ کے اس ارشاد میں شک ہوسکتا ہے؟ ﴿ اَلَوّ بَا مَسَعُونَ مُحوباً اَیسَوُ هَا اَن یَنکِحَ الرّ جُلُ اُمّه ﴾ (ابن ماجہ: حدیث نمبر ۲۲۷، البانی: صحیح ابن ماجہ ۲۲ / ۲۷) '' سودا تنا بڑا گناہ ہے کہ اس کواگر ستر حصوں میں تقسیم کیا جائے تو اس کا ایک بلکے سے ہلکا حصہ اس گناہ کے برابر ہوگا کہ ایک آ دمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کر ہے''۔ محترم قارئین! سودکی یہ تفصیلات آ یہ کے سامنے ہیں، جن سے آ یہ کو بخو بی اندازہ ہوگیا ہوگا

کہ اسلام کی نگاہ میں سود کتنا بھاری جرم اور گناہ ہے اور وہ اپنے اندر کیا کیا برائیاں اور خرابیاں رکھتا ہے۔ اب ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ موجودہ زمانہ میں یہ سود کس قتم کے کاروبار میں پائے جاتے ہیں۔ پہلے ان کاروبار کے بارے میں پوری واقفیت حاصل کرتے ہیں ، تاکہ یہ بالکل واضح ہوجائے کہ کس کاروبار میں سود پایا جاتا ہے اور کس میں نہیں۔ اور ایک موحدا ور کی سے مسلمان کو کس قتم کا کاروبار کرنا چاہئے اور کس قتم کے کاروبار سے دور رہنا چاہئے۔

# كاروبارى مختلف فشميس

**Different kinds of Business** 

ملکیت کے لحاظ سے کا روبار کی تین قسمیں ہیں:

ا۔ شخصی کا روبار (Private Proprietorship)۔

- (Partnership) - اشرکت

ا (Joint stock company) برنینی

پہلی دوقسموں کا کاروباراس وقت سے جاری ہے جب سے انسان کاروبارکر ہا ہے۔ فقہاء اسلام نے بھی ان کی بنیادی تفصیلات اوران کے احکام بیان کئے ہیں اوران کی موجودہ صورت حال ماضی سے بنیادی طور پر مختلف نہیں۔ اس لئے یہاں ان کی تفصیلات کا ذکر نہیں ہوگا، بلکہ ہم صرف شرکت ومضاربت کی قسموں کو بیان کرنے پر اکتفا کریں گے۔البتہ'' کمپنی'' کاروبار کی ایک نئی قسم ہے جس کا پہلے فقہاء کے دور میں وجود نہ تھا، اس لئے ہم اس کی تفصیلات زیادہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔

# شركت كي قتمين

فقهائے اسلام نے شرکت کی درج ذیل قسمیں بیان کی ہیں:

#### ا ـ شركت مفاوضت :

فقہاء کی اصطلاح میں شرکت مفاوضت کی صورت ہیہ ہے کہ دویا اس سے زائد آدمی اس بات پراتفاق کریں کہ وہ کسی کا روبار میں اس شرط پر شریک ہوں گے کہ دونوں اپنا مال لگائیں گے اور کا روبار کے معاملہ میں دونوں ایک دوسرے کی طرف سے ہر طرح کے تصرف کے مجاز ہوں گے اور کا و بارکے معاملہ میں دونوں حسب اتفاق شریک ہوں گے، جبکہ نقصان میں اپنے مال کے تناسب کے لحاظ سے شریک ہوں گے۔ اس کے شراکط بڑے باریک ہوتے ہیں۔

#### ۲ ـ شرکت عنان:

اس شرکت کی صورت میہ ہے کہ دوآ دمی اپنے مال میں اس شرط کے ساتھ شریک ہوں کہ دونوں اس میں تجارت کریں گے اور نفع ونقصان میں اپنے مال کے تناسب کے حساب سے شریک ہوں گے۔ اس میں اور شرکت مفاوضت میں فرق میہ ہے کہ شرکت مفاوضت میں ایک دوسرے کا وکیل وکفیل تمام صورتوں میں ہوتا ہے، جبکہ شرکت عنان میں مطلقاً مال میں تصرف نہیں کرسکتا، بلکہ عقد اتفاق کے قیود کے ساتھ تصرف کرسکتا ہے۔

## ۳ ـ شرکت ابدان یا شرکت اعمال:

اس کی صورت ہے ہے کہ دویا دوسے زائد کاریگر کسی مخصوص کام کرنے پراس شرط پراتفاق کرتے ہیں کہ دونوں کے کاموں کی اجرت حسب اتفاق آپس میں تقسیم کریں گے۔اس میں ایک ہی پیشہ کے چند آ دمی شریک ہوسکتے ہیں اور کئی مختلف پیشوں کے آ دمی بھی شریک ہوسکتے ہیں، مثلاً بڑھئی اور درزی۔

#### ۴ ـ شرکت وجوه:

اس کی صورت ہیہ ہے کہ دویا دو سے زائد آ دمی اپنے اثر ورسوخ کی بنیاد پر کوئی سامان ادھارخرید نے پراتفاق کرتے ہیں، پھراس مال میں تجارت کرتے ہیں اور مال والے کواس کی قیمت ادا کرنے کے بعد جونفع بچتا ہے اسے آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں اور نقصان کی صورت میں برابر کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔

## ۵ ـ نثرکت مضاربت:

اس کی صورت میہ ہے کہ ایک آ دمی اپنا مال دوسر ہے تخص کو تجارت کرنے کے لئے دے اور دونوں میں نفع حسب اتفاق تقسیم ہو۔ اگر تجارت میں نقصان ہوجائے تو صرف صاحب مال نقصان اٹھائے اور تجارت کرنے والا نقصان کا ذمہ دار نہ ہو، کیونکہ اس کی محنت کا ضائع ہوجانا ہی اس کا نقصان اٹھانا ہے۔

قارئین کرام! تجارت وکاروبار کی مذکورہ صورتوں کو شریعت اسلامی نے جائز قرار دیا ہے۔ اس لئے اگر کو کی شخص یا چندافراداس قتم کا کاروبار کرنے پراتفاق کرتے ہیں تو اسلام ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، کیونکہ ان میں سے کسی بھی صورت میں سودیا سود کا مادہ یا سود کی بوتک نہیں ہے۔ اب ہم کاروبار کی تیسری قتم' ' کی تفصیلات بیان کرتے ہیں:

# سميني كالتعارف

کمپنی کا لغوی معنیٰ '' شرکت'' کے ہے اور کبھی '' رفقائے کا ر' کو بھی کمپنی کہا جاتا ہے۔

یورپ میں صنعتی انقلاب رونما ہونے کے بعد ستر ہویں صدی کے آغاز میں بڑے بڑے

کارخانے قائم کرنے کے لئے جب عظیم سرمایہ کی ضرورت پڑنے لگی جس کوکوئی ایک شخص یا چند

افرادمل کرفراہم نہیں کر سکتے تھے، تو اس وقت عام لوگوں کی بچتیں کیجا کر کے ان سے اجتماعی

فائدہ اٹھانے کے لئے کمپنی کا نظام رائج ہوا۔ اس کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس نظام میں کئ افراد کے مجموعے کوایک''شخص قانونی'' قرار دیا جاتا ہے، اس''شخص قانونی'' کو کارپوریشن کہاجاتا ہے، جس کی ایک قسم کمپنی ہے۔

سمپنی کی تشکیل:

سب سے پہلے ماہرین کے مشورہ سے ایک رپورٹ تیار کی جاتی ہے جس میں یہ طئے کیا جاتا ہے کہ جوکاروبار شروع کرنا ہے، اس کے امکانات کس حد تک ہیں؟ اس کے لئے وسائل اور سر مایہ کتنا درکار ہوگا؟ اور تجارتی نقطہ نظر سے یہ کاروبار کس حد تک نقع بخش ہے؟ اس کوتقریر الامکانیات (Feasibility Report) کہتے ہیں۔ پھر کمپنی کا اجمالی ڈھانچہ تیار کیا جاتا ہے جس میں کمپنی کا نام، کاروبار کی نوعیت، مطلوبہ سر مایہ، ڈائر کٹر ز، آئندہ کے لئے ان کے عزل ونصب کا طریقہ کاروغیرہ لکھا جاتا ہے۔ اس کو مذکرہ (Memorandum) کہتے ہیں۔ پھر کمپنی کے کا طریقہ کاروغیرہ لکھا جاتا ہے۔ اس کو مذکرہ (Article of Association) کہتے ہیں۔ میمورنڈم اور آئیلی ضوابط کھے جاتے ہیں جس کو (محکومت کو کمپنی کا السنس برآ مدکر نے کے لئے درخواست دی آئیلیز آف ایبوسی ایشن کے ساتھ حکومت کو کمپنی کا السنس برآ مدکر نے کے لئے درخواست دی جاتی ہے، جب وزارت خزانہ کے ذیلی ادارہ (Corporate law Authority) کی طرف سے جاتی ہے، جب وزارت خزانہ کے ذیلی ادارہ (وقانون اب اس کوایک' فرضی خض' قرارد کے دیتا ہے جوخریدوفروخت کرے گا، مدمی ومدعا علیہ سے گا اور دائن ومدیون بھی ہوگا، اس کو احدی کہتے ہیں۔ دیتا ہے جوخریدوفروخت کرے گا، مدمی ومدعا علیہ سے گا اور دائن ومدیون بھی ہوگا، اس کو احدی کہتے ہیں۔

جب کمپنی وجود میں آگئ تو اب لوگوں کو حصہ دار بننے کی دعوت دینے کے لئے قانوناً ضروری ہے کہ کمپنی کا پورا طریق کاراوراس کا ترکیبی ڈھانچہ شائع کرایا جائے، تا کہ عوام کو بھی اس کمپنی پراعتماد ہوسکے۔لوگوں کو کمپنی کے بنیا دی طریق کاراور متعلقہ امورسے واقف کرانے

کے لئے جوتر ری بیان شائع کیا جاتا ہے،اسے پر اسپیکٹس (Prospectus) کہتے ہیں۔ حکومت جب کمپنی کوا جازت (لائسنس) دیتی ہے تو سر مایہ کی تحدید کرتی ہے کہا تنے سر مائے کے جھے جاری کئے جا سکتے ہیں ، یا اپنے سر مائے میں لوگوں کو شرکت کی دعوت دی جاسکتی ہے ، اس کو (Authorised Capital) کہتے ہیں،مثلاً کمپنی کو ۱۰ ملین رو بیئے سے کاروبار کی اجازت ملی تو \* \* املین روییځ'' منظورشده سر مایپه' (Authorised Capital) کہلا تا ہے۔اس میں ۲۰ ملین کمپنی قائم کرنے والوں کے ذمہ ہے، اس کو (Sponsor's Capital) کہتے ہیں۔ • ۸ملین عوام سے وصول کرنا ہے، جس میں سے فی الحال ۲۰ ملین رویئے کے حصص جاری کئے جاتے ہیں۔ باقی آئندہ کی کسی ضرورت کے لئے محفوظ رکھ لئے جاتے ہیں۔ یہ ۲ ملین رویئے'' جاری کرده سر ماریز' (Issued Capital) ہے۔ ۲۰ ملین رویئے میں سے لوگوں نے ۵۰ ملین رویئے کے لئے فارم جمع کئے، یہ 'اشتراک کردہ سر ما یہ' (Subscribed Capital) کہلا تا ہے۔ جب لوگ کمپنی کے جصے لے کرسر مایہ دے دیتے ہیں تو حصہ دارکو کمپنی ایک پٹیفکیٹ جاری کرتی ہے جواس بات کی سند ہوتی ہے کہ اس شخص کا نمینی میں اتنا حصہ ہے ، اس کوشیئر (Share) کہتے ہیں۔ کاروبار جتنے سرمائے سے جاری کیا جاتا ہے ، اس سرمائے کوا کائیوں میں تقسیم کر کے ایک ا کائی کو ایک حصہ (Share) کی قیت قرار دی جاتی ہے، مثلاً آج کل عموماً دس دو پیٹے کے شیئر ز جاری کئے جاتے ہیں۔ یہ قیت شیئر کے او پر لکھ دی جاتی ہے ، اس قیت کو (Face Value) کہتے ہیں۔ پہ شیئر خریدا اور بیچا جاسکتا ہے، اس کے لئے بازار حصص (Stock Exchange) قائم کئے گئے ہیں۔

منافع كي تقسيم:

کمپنی سال بھر کاروبار کرنے کے بعد سالا نہ نفع کا حساب لگاتی ہے اور پیر طئے کرتی ہے کہ

کتنا نفع ہوا؟ اس کے بعد منافع کا پچھ حصہ بطور احتیاط محفوظ کر دی جاتی ہے، تا کہ آئندہ کمپنی کو کوئی نقصان ہو، تو اس سے اس کا تدارک کیا جاسکے، اس کو (Reserve) کہتے ہیں۔ احتیاطی نکا لنے کے بعد بقیہ نفع شیئر ہولڈرز میں تقسیم ہوتا ہے۔ تقسیم کے دوطریقے ہوتے ہیں، کبھی تو نقد نفع لوگوں کوفراہم کر دیا جاتا ہے، اور کبھی اس نفع کے دوبارہ خصص جاری کردیئے جاتے ہیں، اس کو (Bonus Share) کہتے ہیں۔

محترم قارئین! میہ ہے کمپنی کا مخضر خاکہ، چونکہ بینک بنیا دی طور پر جوائٹ اسٹاک کمپنی ہے،

اس لئے کمپنی کی تفصیلات بیان کرنی پڑی، ورنہ بینک صرف رو ہے کے لین دین کا کاروبار کرتا
ہے۔اسے صنعت وحرفت، کا شتکاری، تغمیراتی اسکیم اور نفع آور کا موں کے کاروبار میں کوئی دل
چسپی نہیں، وہ صرف صنعتکاروں، کا شتکاروں اور کمپنیوں کوسود پر سرمایہ فراہم کرتا ہے، جبکہ
کمپنیاں مختلف صنعتوں، کا شتکاری، تغمیراتی کام اور نفع آور اسکیموں کو براہ راست انجام دیتی
ہیں۔آ یے اب بینک کے بارے میں واقفیت حاصل کرتے ہیں، تاکہ آپ کو بینک کے بارے میں یوری بصیرت حاصل ہو۔

# بینک کی تعریف

لفظ بینک (Bank) اٹلی زبان کے لفظ (Banco) سے ماخوذ ہے، جس کامعنیٰ اٹلی زبان میں وسک (Desk) یا ٹیبل (Table) کے ہے۔ چونکہ اس زمانہ میں روپئے کے اس طرح کے کاروبارکر نے والے ڈسک یا ٹیبل لگا کر بیٹھتے تھے، اس لئے اس کا نام بینک مشہور ہوگیا۔

کاروباری اصطلاح میں ''بینک'' ایک ایسے تجارتی ادارہ کا نام ہے جولوگوں کی رقمیں اپنے پاس جمع کرکے تا جروں ، صنعتکاروں اور دیگر ضرورت مند افراد کو قرض فراہم کرتا ہے۔ آج کل روایتی بینک ان قرضوں پرسود وصول کرتے ہیں اور اپنے امانت داروں کو کم

شرح پرسود دیتے ہیں اور سود کا در میانی فرق بینک کا نفع ہوتا ہے۔ **بینک کا تاریخی پس منظر** 

مغر بی ملکوں میں اس کی ابتدا اس طرح ہوئی کہلوگ اپنا سونا سناروں کے پاس بطور امانت رکھتے تھےاور سناراس کی رسیدلکھ دیتے تھے،جس میں بیصراحت ہوتی تھی کہرسید بر دار کاا تناسونا فلاں سنار کے پاس محفوظ ہے۔ پھر رفتہ رفتہ بہرسیدیں خرید وفروخت اور قرضوں کی ادائیگی اور آ پسی لین دین میں ایک آ دمی سے دوسرے آ دمی کی طرف منتقل ہونے لگیں ، کیونکہ رسید دکھا کر سنار کے پاس سے سونا نکلوانے کی بہ نسبت بہرسید دوسرے آ دمی کے حوالہ کر دینا زیادہ آسان تھااوررسیدحوالے کر دینے کامعنیٰ گویا سونا حوالہ کر دینا تھا۔اس طرح لوگ اصل سونا واپس لینے کے لئے کم آتے تھے۔اب تجربہ سے سناروں کومعلوم ہوا کہلوگوں کی اما نتوں کا جوسونا ان کے یاس جمع ہے اس کا بمشکل دسواں حصہ نکلوایا جاتا ہے اور باقی نو حصے ان کی تجوریوں میں بیکار یڑے رہتے ہیں، چنانچہ انہوں نے بیسونا لوگوں کو قرض دے کر اس برسود وصول کرنا شروع کردیا۔ پھر جب یہ دیکھا کہلوگ عموماً رسیدوں ہی سے معاملات کرتے ہیں اورسونا واپس لینے نہیں آتے تو سناروں نے وہ اصل سونا قرض پر دینے کے بجائے اس کی قوت پر کاغذی رسیدیں چلانے گئے۔اور چونکہانہیں تج یہ ہےمعلوم ہو چکا تھا کہ محفوظ سونے کا صرف دسواں حصہ ہی عمو ماً واپس ما نگا جاتا ہے،اس لئے انہوں نے باقی نوحصوں کی قوت پرنو کی نہیں بلکہ نو جصوں کی جعلی رسیدیں بنا کرزر کا غذی کی حیثیت سے جلانی اور قرض دینی شروع کر دیں۔اس بات کواس طرح سمجھئے کہ ایک سنار کے پاس ایک شخص نے سور ویئے کا سونا جمع کرایا ، تو سنار نے سوسور ویئے کی دس رسیدیں بنا ئیں جن میں سے ہرایک پرلکھا کہاس رسید کے پیچھے سورویئے کا سونا میرے یاس جمع ہے۔ان دس رسیدوں میں سے ایک اس نے سونا جمع کرانے والے کے حوالہ کی اور باقی نوسو

رویئے کی نورسیدیں دوسر بےلوگوں کوقرض دیں اوراس پران سے سود وصول کرنا شروع کر دیا۔ پھرانہوں نے ایک قدم اور آ گے بڑھایا ، وہ بیر کہ جس دور میں بیہ جدید سا ہوکاری اس جعلی سر ما بیہ سے طاقت کیڑ کر سراٹھارہی تھی ، یہ وہی دورتھا جب مغربی پورپ میں ایک طرف صنعت اور تجارت سیلاب کی سی شدت کے ساتھ اٹھ رہی تھی ، دوسری طرف تدن وتہذیب کی ایک نئی عمارت اٹھ رہی تھی جو یو نیورسٹی سے لے کر میں پاٹی تک زندگی کے ہر شعبہ کی تعمیر جدید جا ہتی تھی اورجس کے لئے سر ماریہ کی ضرورت تھی ۔ جب سنارسا ہو کا روں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سر ماریہ کو کاروبار میں لگانے لگے ہیں، توانہوں نے کہا کہ آپلوگ اس زحت میں کہاں پڑتے ہیں،اس طرح تو آپ کوخو دحساب و کتاب رکھنا ہوگا ، آپ نقصان کے خطرے میں بھی پڑیں گے اور نفع کا ا تارچڑھاؤ آپ کی آمدنی پراٹر انداز ہوتارہے گا ،اس کے بچائے آپ اپنی رقمیں ہمارے پاس جمع کرایئے ، ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے ،ان کا حساب کتاب بھی مفت رکھیں گے اور آپ سے کچھ لینے کے بجائے الٹا آپ کوسود دیں گے۔اس نئی حال سے ۹۰ فیصدی بلکہ اس سے بھی زیا دہ پس انداز رقمیں براہ راست معیشت وتدن کی طرف جانے کے بچائے سا ہوکا ر کے دست تصرف میں چلی گئیں، اور قریب قریب پورے قابل حصول سرمائے پر اس کا قبضہ ہوگیا۔اب صورت حال بیہ ہوگئی کہ سا ہوکا را پین جعلی سر مائے کوتو سود پر چلا ہی رہے تھے، دوسروں کا سر ماییہ بھی اس نے ستی شرح سودیر لے کرزیا دہ شرح سودیر قرض دینا شروع کر دیا۔ پھراس کے بعد اس گروہ نے تیسرا قدم بڑھایا، اس نے سوچا کہ جس طرح کاروبار کے سارے شعبوں میں مشترک سر مائے کی کمینیاں بن رہی ہیں ، رویئے کے کاروبار کی بھی کمینیاں بنائی جائیں اور بڑے پہانے پران کی تنظیم کی جائے ۔اس طرح یہ بینک وجود میں آئے جوآج تمام دنیا کے نظام مالیات یر قابض ومتصرف ہیں۔ (سودمولفہ سیدا بوالاعلیٰ مودودی رحمہاللہ)۔

آپ کی دل چیسی اور معلومات میں اضافہ کے لئے بیکھی ذکر کرتے چلیں کہ دنیا کا پہلا بینک شہر وینس میں کے وجود میں آیا۔ پھراس شہر وینس میں کے ایاء کو (Banacodella Pizzadi Riaalro) کے نام سے وجود میں آیا۔ پھراس کے بعد کے بعد رامیاء کو شہر'' بارسلونا'' میں امانت جمع کرنے والا بینک قائم کیا گیا، اور اس کے بعد پھر بینک کا سلسلہ پوری دنیا میں رائج ہوگیا۔ (موقف الشریعة من المصادف المعاصرة ص۲۳۵۲۔)۔

بینک کی قشمیں (باعتبار تمویل)

بینک کی گئی قشمیں ہیں، بعض بینک خاص شعبوں میں تمویل کرتے ہیں اور بعض عمومی تمویل کرتے ہیں،اس طرح بینک کی درج ذیل قشمیں ہیں:

ا۔زرعی بینک (Agricultural Bank):

یہ بینک زراعت کے شعبہ میں قرض فرا ہم کرتا ہے۔

از (Industrial Bank): در المنعتى بينك

اس کا کام صنعتی ترقی کے لئے قرضے فراہم کرناہے۔

سرتر قیاتی بینک (Development Bank):

جو کسی بھی شعبہ میں ترقیاتی کا موں کے لئے قرضے دیتا ہے۔

سم کوآ پر یٹو بینک (Co-operative Bank):

یہ بینک امداد باہمی کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے ، اس کا دائر ہ کا رممبران تک محدود ہوتا ہے ، جو لوگ اس کے ممبر ہوتے ہیں ، انہی کے ڈیازٹ ہوتے ہیں اوران ہی کوقرض دیا جاتا ہے۔

۵ - استثماری بینک (Investment Bank):

اس میں ڈپازٹ متعینہ مدت کے لئے ہوتے ہیں۔عام کرنٹ اکا ؤنٹ یاسیونگ اکا ؤنٹ اس میں نہیں ہوتے ،صرف فکسڈ ڈپازٹ (Fixed Deposit) ہوتے ہیں اور قرضے بھی محدود

مدت تک کے لئے جاری کئے جاتے ہیں ،اس سے کم مدت کے لئے قرضے نہیں دیئے جاتے ۔ ندکورہ یانچوں بینکوں کا دائر ہ کا رمحدود ہوتا ہے۔

۲ \_ کمرشیل بینک (Commercial Bank):

جو بینک عمومی تمویل کا کام کرتے ہیں اورکسی شعبہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتے ۔

کے ریز روبینک (Reserve Bank):

یہ ملک کا انتہائی اہم ادارہ ہوتا ہے جو تمام تجارتی بینکوں کا نگراں ہوتا ہے۔ ملک کے مالیاتی نظام میں اس کا بہت اہم کر دار ہوتا ہے۔ اس بینک کے درج ذیل وظا نف ہوتے ہیں:

ا یہ حکومت کا بینک کا ہوتا ہے ،حکومت کی رقمیں اس میں جمع رکھی جاتی ہیں ، مگر حکومت کی رقموں پریہ بینک حکومت کو سوزہیں دیتا اور بوقت ضرورت حکومت کوقر ضہ بھی دیتا ہے اور اس سے معمولی شرح پرسود بھی لیتا ہے۔

۲۔ ریز روبینک حکومت کا معاشی پالیسیوں میں مشیر بھی ہوتا ہے۔

سے ریز روبینک زرمبا دلہ کومحفوظ رکھتا ہے ، اس کو ذخیر ہ کرتا ہے اور بوقت ضرورت اس کا اجراء بھی کرتا ہے ۔

۳ \_ریزروبینک کے سب سے اہم کر دار دو ہیں:

ایک بیر کہ تمام تجارتی بینکوں کی نگرانی کرتا ہے اوران کانظم وضبط برقر اررکھتا ہے تا کہ ان سے مالیاتی فوائد حاصل ہوں اورنقصا نات کے پہلو کا سد باب ہو۔

دوسرایه که به بینک ملک میں زر کے بہاؤ کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر ملک میں افراط زرزیادہ ہوتو ایسے طریقے اختیار کرتا ہے جس سے زرسکڑنا شروع ہوجائے ، اور اگر تفریط زر کی صورت حال ہو، تو ایسے کام کرے جس سے زر کا پھیلاؤ بڑھے۔ زر کو پھیلانے اور سکیٹرنے کے لئے کئی

طریقے ہوسکتے ہیں:

(الف) ریز رو بینک تجارتی بینکوں کوجس شرح سود پر قرضہ دیتا ہے، اس کو بینک ریٹ (الف) ریز رو بینک تجارتی بینکوں کوجس شرح سود (Bank Rate) کہتے ہیں۔ یہ بینک ریٹ بھی زر کے بہاؤپرا ثر انداز ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کہ جب ریز رو بینک شرح سود زیا دہ کرے گا، تو اب تجارتی بینکوں کو زیا دہ سود پر قرض ملے گا۔لہذا وہ خو دبھی عوام کو زیادہ سود پر قرضہ دیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ قرضہ کم لیس گے۔ جب لوگ قرضہ کم لیس گے تو بینک کا تخلیق زر کا عمل کم ہوگا اور زر کی گردش کم ہوجائے گی۔ اس کے برعکس ریز رو بینک شرح سود کو گھٹا نے گا تو تجارتی بینک بھی گھٹا دیں گے، جس کے نتیجہ میں لوگ قرض زیادہ لیس گے اور تخلیق زر کاعمل زیادہ ہو کر زر کی رسد بڑھے گی۔

(ب) حکومت کو جب رقم کی ضرورت ہوتی ہے تو رقم حاصل کرنے کے لئے حکومت مختلف قرضوں کی دستاویزات جاری کرتی ہے، جن کو''سرکاری تمسکات'' کہتے ہیں۔ تجارتی بینکوں ہے وقع وصول کرنے کے لئے ریزرو بینک ایک بل جاری کرتا ہے جس کواگریزی میں ٹریژری بل (Treasury Bill) کہتے ہیں۔ ایک بل کی کھی ہوئی قیت (Face Value) سورو پئے ہوتی ہے۔ یہ بل عموماً چھ ماہ کے لئے جاری ہوتے ہیں اور بذر بعد نیلام بیچے جاتے ہیں۔ ان کے ابتدائی خریدار صرف تجارتی بینک ہی ہوتے ہیں۔ نیلام کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ریزرو بینک ابتدائی خریدار صرف تجارتی بینک ہی ہوتے ہیں۔ نیلام کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ریزرو بینک اعلان کردیتا ہے کہ اتی رقم مثلاً ایک ارب روپئے کے ٹریژری بل جاری کئے جارہے ہیں۔ ہر بینک بتا تا ہے کہ میں اتنی قیمت پر اسے بل خرید نا چا ہتا ہوں۔ آج کل اس کاریٹ عموماً سایا سا ایک فیصد ہے، یعنی سورو پئے کا بل عموماً ۲۸ مے کہ روپئے میں فروخت ہوتا ہے۔ اب جس بینک نے بیل ۲۸ روپئے میں خریداوہ چھ ماہ کے بعد اس کے بورے سورو پئے وصول کر لےگا اور چودہ روپئے اس کے سودیا نفع ہوں گے۔

جب زر کا پھیلاؤ کم کرنا ہوتو ریز رو بینکٹریژری بل کم قیت پر فروخت کرنے کی آ مادگی فلا ہر کرتا ہے، جس کے نتیجہ میں تجارتی بینک اپنا سر مایید دے کر بل خرید نے لگتے ہیں اور بینکوں کا زر ریز رو بینک میں واپس ہونا شروع ہوجا تا ہے۔ بینکوں کے پاس سر مایی کم ہوجا تا ہے اور قرضوں کی فراہمی کم ہوکر تخلیق زر کا عمل بھی کم ہوجا تا ہے۔ اس کے برعکس اگر زر کا پھیلاؤ برطانا ہوتو ریز رو بینکٹریژری بل زیادہ قیمت پر خرید نے کے لئے کھلے باز ارمیں آ جا تا ہے۔ لوگ بل نے کرریز رو بینک سے رقم لے لیتے ہیں، تو زر پھیل جا تا ہے۔

ج) ریز رو بینک نوٹ چھاپ کربھی زر کے بہا ؤپر اثر انداز ہوتا ہے۔ (اسلام اور جدید معیشت وتجارت )۔

## ۸ \_ عالمي مالياتي فنڈ (International Monetary Fund):

جے مخضراً (IMF) بھی کہتے ہیں۔ یہ ۱۹۳۸ء میں وجود میں آیا۔ جس طرح ایک ملک کے گئ بینکوں کا ایک مرکزی بینک''ریزرو بینک'' ہوتا ہے، ایسے ہی کئی مما لک کے ریزرو بینکوں کا مرکزی بینک بیادارہ ہے۔ گویا یہ پوری دنیا کا ایک مرکزی بینک ہے جو وقتی ادائیگی کے لئے ملکوں کو قلیل المیعاد قرضے دیتا ہے۔ بھی کسی ملک کی مالی حالت تو مشحکم ہوتی ہے، مگر وقتی طور پر کسی تجارت کی ادائیگی کے لئے نقد پسے اس کے پاس نہیں ہوتے۔ ایسے موقع پر بیادارہ قرضہ فراہم کرتا ہے۔

اس ادارہ میں ہر ملک کا ایک کوٹا (Quota) ہوتا ہے۔ یہ کوٹا اس ملک کی تجارت کا عالمی تجارت کا عالمی تجارت کے ساتھ تناسب دیکھ کرمقرر کیا جاتا ہے، مثلاً عالمی تجارت ایک ارب ڈالر کی ہوئی اور کسی ملک کی تجارت یا نچ کروڑ ڈالر کی ہے، تو اس ملک کو پانچ فیصد کوٹا ملے گا۔ ہر ملک اپنے کوٹے کا ہم ۲۵ سونے میں اور ہم کا اپنے ملک کی کرنسی میں اس ادارے کے پاس جمع کراتا

ہے۔ اس طرح (IMF) کے پاس کچھ سونا اور تمام ملکوں کی کرنسیاں جمع ہوجاتی ہیں۔ ہر ملک کو (Drawing) میں فنڈ جمع کرانے پر ادارہ سے قرض لینے کاحق ماتا ہے، جسے انگریز کی میں (IMF) Rights) کہتے ہیں۔ پھر (Drawing Rights) پر جوقر ضہ ماتا ہے، اس کو کئی حصوں میں تقسیم کرلیا جاتا ہے، ہر حصہ کو (Tranche) کہتے ہیں۔ پہلی ٹرانچ اس قر ضہ کا ہم ۲۵ فیصد ہوتا ہے جو بلاکسی شرط کے ملتا ہے اور سود بھی کم ہوتا ہے۔ اس کے بعد والی ٹرانچوں میں شرائط اور پابندیاں بھی زیادہ اور اسی تناسب سے سود بھی ہر طب تا ہے۔

(International Bank for Reconstruction and Development) عالمي بينك

پہلے اس کا پورا نام یہی تھا مگراب اس کا مخضر نام (World Bank) ہے اور اب اس نام سے مشہور ہے۔ اس ادارہ میں اور (IMF) میں فرق ہے ہے کہ (IMF) قلیل المیعا دقر ضے دیتا ہے، جس کی مدت تین سے پانچ سال تک ہوتی ہے۔ اور ورلڈ بینک طویل المیعا دقر ضے دیتا ہے جس کی مدت پندرہ سے میں سال ہوتی ہے۔ ابتدا میں اس ادارہ نے مشروعات (Projects) کے لئے قرضے دیئے۔ لیکن اب بیادارہ پالیسی ساز قرضے دیتا ہے۔ یعنی یوں شرط رکھتا ہے کہ اگرتم اپنی ملک کی پالیسی اس طرز کی بناؤ تو اس سے زیادہ ملے گا۔ ملک کی پالیسی اس طرز کی بناؤ تو اتنا قرضہ ملے گا اور اس طرز کی بناؤ تو اس سے زیادہ ملے گا۔

# بینک کا قیام

بینک بنیا دی طور پر جوائٹ اسٹاک کمپنی (Joint Stock Company) ہے۔ بینک لوگوں کو اپنی امانتیں جمع کرانے کی دعوت دیتا ہے، جسے انگریزی میں ڈپازٹ (Deposits) کہتے ہیں۔ ڈپازٹ کی گئی قسمیں ہوتی ہیں:

ا ـ كرنٹ اكا ؤنٹ (Current Account):

اس میں رکھی ہوئی رقم پرسودنہیں ملتا ، اس ا کا ؤنٹ میں رکھی ہوئی رقم کسی بھی وفت ، جتنی

مقدار میں چاہیں بغیرکسی یا بندی کے نکلوائی جاسکتی ہے۔

۲۔ بحت کھا تہ(Saving Account):

اس میں رقم نکلوانے پرعمو ماً مختلف پا بندیاں ہوتی ہیں ۔اس پر بینک سود دیتا ہے۔

س\_فسكدٌ دُيازِ ث (Fixed Deposit):

اس میں مقررہ مدت سے پہلے رقم واپس نہیں لی جاسکتی۔اس میں بھی بینک سود دیتا ہے اور سود کی شرح مدت کے مطابق ہوتی ہے۔طویل مدت میں شرح سود زیادہ ہوتی ہے اور کم مدت پر شرح کم ہوتی ہے۔

جب مذکورہ متیوں قتم کے ڈپازٹ سے بینک کے پاس سرمایہ جمع ہوتا ہے اور پچھ بینک کا ابتدائی سرمایہ بھی ہوتا ہے ، تو ان تمام سرمائے کو استعال کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس سرمائے کا ایک مقررہ حصہ سیال شکل میں ریز رو بینک کے پاس جمع کرانا ضروری ہوتا ہے۔ ریز رو بینک میں سیسرمایہ میں رہتا ہے جو میں سیسرمایہ میں رہتا ہے جو میں سیسرمایہ میں رہتا ہے جو بینک نقد میں تبدیل کئے جاسکیں اور ان پر پچھ سود بھی ماتا رہے۔ پھر بینک پچھ سیال سرمایہ نقد میں تبدیل کئے جاسکیں اور ان پر پچھ سود بھی ماتا رہے۔ پھر بینک پچھ سیال سرمایہ (Liquid Money) اپنے پاس بھی رکھتا ہے تا کہ ڈپازیٹر کے مطالبات پورے کر سکے۔

# بینک کے وظائف

بینک سر مایی جمع کرنے کے بعد کئی وظا نف ا دا کرتا ہے، مثلاً تمویل وسر مایی کاری پخلیق زر، درآ مدوبرآ مدمیں واسطہ نبنا وغیرہ۔ یہاں ان وظا نف کی قدر تے تفصیل دی جاتی ہے:

#### ا تمویل (Financing):

بینک کا سب سے اہم کا م لوگوں کو ان کی ضروریات ،خصوصاً تجارتی ضروریات کے لئے قرضے فراہم کرنا ہے۔ بینک بھی طویل المیعا دقرضے جاری کرتا ہے، ایسے قرضوں کو انگریزی

میں (Long Term Credit) کہتے ہیں۔ اور کبھی قصیر المیعا دقر ضے جاری کرتا ہے جوعمو ما تین ماہ یا چھے ماہ تک کے لئے ہوتے ہیں ، جسے انگریزی میں (Short Term Credit) کہتے ہیں۔

# قرض دینے کا طریق کار:

بینکوں کے قرضے دینے کا غیر محدود اختیار نہیں ہوتا کہ جہاں چاہیں اور جتنی مقدار میں چاہیں قرض فراہم کریں، بلکہ ریز رو بینک کی طرف سے ایک حدمقرر ہوتی ہے، اس کے پابند رہتے ہوئے بینک قرضے فراہم کر سکتے ہیں۔ اس حد کو انگریزی میں Credit پابند رہتے ہوئے بینک قرضے فراہم کر سکتے ہیں۔ اس حد کو انگریزی میں کہتے ہیں۔ مثلاً آخ کل ریز رو بینک کی طرف سے جو ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ بینک اپنی تمام اما نتوں کا چالیس فیصد (۴۰٪) تو ریز رو بینک کے پاس رکھوا تا ہے جس کو انگریزی میں اپنی تمام اما نتوں کا چالیس فیصد (۴۰٪) کہتے ہیں۔ اور پانچ فیصد (۴۰٪) بینک اپنی پاس نقد کی شکل میں میں (کھتا ہے۔ اور تمیں فیصد (۴۰٪) کی حد تک پرائیویٹ افراد یا اداروں کوقرض فراہم کرسکتا ہے۔ باقی تجییں فیصد (۴۰٪) سے یا تو سرکاری شمات (Government Securities) خریدے، یاسرکاری اداروں کوقر ضہ فراہم کرے۔

(Credit Ceiling) کے اندر رہتے ہوئے بینکوں کے قرض دینے کا طریقہ ہے ہوتا ہے کہ سب سے پہلے بینک ہے جائزہ لیتا ہے کہ جوشخص قرض لینا چا ہتا ہے وہ مدت مقررہ پر قرض واپس بھی کرد ہے گا، یانہیں؟ اس کی جائدادیں اور مملوکات کیا ہیں؟ جائزہ لینے کے بعد بینک ایک حد مقرر کردیتا ہے کہ اتنی مدت میں ہم اتنا قرض دینے کے لئے تیار ہیں جو حسب ضرورت وقاً فو قاً لیا جا سکے گا۔ قرض کی حدمقرر کرنے کو انگریزی میں (Sanctiont of the Limit) کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس شخص کے لئے بینک میں اکا ؤنٹ کھول دیا جا تا ہے۔ اس اکا ؤنٹ سے جب چاہے اور جتنا چاہے قرض لے سکتا ہے۔ اس اکا ؤنٹ کھو لئے پر بینک بہت خفیف شرح سے سود

بھی لیتا ہے،مثلاً (ہم ۵) اور جب وہ قرض لے لیتا ہے تواب با قاعدہ شرح سے سودلیا جاتا ہے۔ درآ مدوبرآ مدمین بینک کا کردار:

بینک کے وظا نف میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ بین الاقوا می تجارت میں ایک لا زمی ذریعہ ہے۔ بینک کی وکالت اورمعرفت کے بغیر درآ مد(Import) اور برآ مد(Export) ممکن نہیں ۔ اس کی تفصیل بیہ ہے کہ جب کوئی شخص دوسرے ملک سے کوئی چیز درآ مد (Import) کرنا جا ہتا ہے ، تو دوسرے ملک کا تاجر اس بات کا اطمینان جا ہتا ہے کہ جب میں مطلوبہ سامان خریدارکوجیجوں گا ، تو وہ واقعتاً قبت کی ا دائیگی کردے گا۔لہذا درآ مدکنندہ برآ مدکنندہ کواعتا د دلانے کے لئے بینک سے ایک ضانت نامہ حاصل کرتا ہے جس میں بینک بیچنے والے کواس بات کی ضانت دیتا ہے کہ یہ چیز فلاں شخص کوفر وخت کر دی جائے تو ادائیگی کا ذمہ دار میں ہوں گا۔ اس کو انگریز ی میں (Letter of Credit) کہتے ہیں اور اسے مختصراً (LC) بھی کہتے ہیں۔ بینک (LC) کھول کر برآ مدکنندہ کے بینک کو بھیج دیتا ہے۔ برآ مدکنندہ کے بینک کو (LC) (Bank کتے ہیں۔ایل سی پہنچنے کے بعد وہاں سے مال جہاز میں بک کرادیا جاتا ہے اور جہازراں کمپنی مال بک ہونے کی رسید جاری کرتی ہے جسے (Bill of Lading) کہتے ہیں۔ برآ مد کنندہ کا بینک یہ بل آف لیڈنگ بمعہ متعلقہ کاغذات کے امل سی کھولنے والے بینک کو بھیج دیتا ہے۔ درآ مدکنندہ اینے بینک سے بہ کاغذ وصول کر کے ایل سی سے اس کی مطابقت کرتا ہے۔اگر کاغذات کی تفصیل ایل سی کےموافق ہوتو بیرکاغذات دکھا کر بندرگاہ سے مال وصول کیا جاتا ہے۔ اور ببنک عمو ماً یہ کاغذات درآ مدکنندہ کواس وقت دیتا ہے جب وہ قیمت کی ادائیگی کردے۔

تخلیق زرکانمل:

بینک کا ایک اہم کر داریہ ہے کہ بینک پہلے سے موجود زرمیں اضافہ کر کے زر کے پھیلاؤ کو

بڑھا تا ہے اور زر کی رسد میں اضافے کا کا م انجام دیتا ہے ، اس کو' د تخلیق زر'' کہتے ہیں۔ ذیل میں اس کی تفصیل دی جاتی ہے۔

جب اوگ بینک سے قرض لیتے ہیں تو نقد کی شکل میں لینا ضروری نہیں ہجھتے ، بلکہ قرض دیے کی عموماً صورت یہ ہوتی ہے کہ بینک قرض لینے والے کا اکا وَنٹ کھول کر اس کو چیک بک دے دیتا ہے ، تا کہ بوقت ضرورت چیک جاری کر کے بذریعہ چیک ادائیگی کر سکے۔ مثلاً کسی نے بینک سے ایک لاکھرو پیدد ہے کے بجائے ایک لاکھرو پیدد ہے کے بجائے ایک لاکھرو پید دینے کے بجائے ایک لاکھرو پی کا اس کے نام اکا وَنٹ کھول کر چیک بک اس کودے دیتا ہے۔ اب اس کو جب بھی کہیں کسی رقم کی ادائیگی کرنے گا۔ ان دوبا توں کو کہیں کسی رقم کی ادائیگی کرنی ہوگی ، تو وہ چیک جاری کر کے ادائیگی کرے گا۔ ان دوبا توں کو سامنے رکھ کر فور کیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ بینک کے پاس جتنے نوٹ موجود ہوتے ہیں ، اس سے کئی گنا زیادہ کا فائدہ اٹھا یا جارہا ہے ۔ وہ اس طرح کہ جب کسی بینک کے پاس پھونوٹ الیا وہ یا تو نقد لے گا ہی نہیں ، بلکہ اکا وَنٹ کھلوا کر چیک بک لے گا ، یا لے کر دوبارہ اس بینک لے میں رکھوائے گا ، اس سے جتنی رقم کا مزیدا کا وَنٹ کھولا گیا زر میں اتنا اضا فہ ہوا ، حالا تکہ نوٹ اس نے بی بیس جینے رکھے گئے تھے۔ پھر قرض دار کا اکا وَنٹ کھولا گیا زر میں اتنا اضا فہ ہوا ، حالا تکہ نوٹ بیاس آیا ہے ، اس میں سے بھی ریز رونکال کر باقی رقم بینک آگے قرض دے دے گا ، جوشن اس فرض دے دے گا ، جوشن کی گا گانا ضافہ ہو جائے گا ، اس کو ''خلیق زر کی گا گانا ضافہ ہو جائے گا ، اس کو ''خلیق زر کر بین میں میں بیک گا گانا ضافہ ہو جائے گا ، اس کو ''خلیق زر'' کتے ہیں۔

مثلاً کسی بینک میں کسی شخص نے ۱۰۰ روپئے رکھے۔ بینک نے اس میں سے بیس فیصد یعنی بیس روپئے ریز روبینک کودے کر باقی ۸۰ روپئے کسی کوقرض دے دیئے۔اس نے بیه ۸ روپئے پھراسی

بینک میں رکھ دیئے، تو اب بینک کے پاس کل ایک سواسی رویئے کے ڈیازٹ ہو گئے۔اس کا بیس فیصد یعنی چھتیں رویئے (جس میں سے بیس رویئے پہلے دے چکا ہے،اس لئے مزید سولہ رویئے) ریز رو بینک کود ہے کر باقی ۲۴ رویئے کھرکسی کوقرض دے گا ،اور وہ بھی اسی بینک میں رکھوائے گا ،تو بینک کے ڈیازٹ میں ۲۲ رویئے کا اضافہ ہوجائے گا اور بینک کے پاس۲۴۴رویئے کے ڈیازٹ ہوجائیں گے۔اس رقم کا بیس فیصد یعنی • ۸ء ۴۸ رویئے جس میں چھتیں رویئے پہلے دے چکاہے، مزید ۰ ۸ - ۱۲ رویئے ریز روبینک کو دے کرباقی ۲۰ - ۵ کا پھر قرض دے گا اور وہ شخص دوبارہ اسی بینک میں رکھ دے گا۔اس طرح اب بینک کے پاس ۲۰ ہوگئے۔اس طرح بینک مزید قرض دیتار ہتا ہے، یہاں تک کہ رقم ختم ہوجاتی ہے۔اس مثال میں بینک کے یاس سورویٹے تھے، مگراس سے فائدہ ۲۹۵ رویٹے کا حاصل کیا جار ہاہے۔ ہرڈیازٹ ہولڈراینے ا پنے ڈیازٹ کی بنیادیر چیک جاری کرسکتا ہے، تو گویا ۲۹۵رویئے کے چیک جاری ہو سکتے ہیں، جبكه اصل میں سورویئے تھے،مزید ۱۹۵ رویئے بینک کے تخلیق کردہ ہیں۔اور بینک کا پیمل'' تخلیق زر'' ہے۔اس مثال میں ایک بینک فرض کر کے بید کہا گیا ہے کہ قرض لینے والا اسی بینک میں دوبارہ رقم رکھوائے گا۔لیکن عملاً بیربھی ہوتا ہے کہ وہ اس بینک کے بجائے کسی دوسرے بینک میں رقم رکھوا دے۔اس کے نتیجہ میں اس دوسرے بینک کے ڈیازٹ بڑھ جائیں گے۔بہرکیف! بینک سے لئے جانے والے ہر قرض کے نتیجہ میں کسی نہ کسی بینک کے ڈیازٹ میں اضافہ ہوگا ، تو اس صورت میں تمام بینکوں کا مجموعہ''تخلیق زر'' کاعمل کرےگا۔

بینک کے زرکو بڑھانے میں ایک اور چیز کا بہت زیادہ دخل ہے، جس کو اصطلاح میں فلوٹ (Float) کہتے ہیں۔ بینک کے پاس جورقم ڈپازٹ کے طور پر ہے، اس پر بینک کوسود دینا پڑتا ہے۔ بیسودان ڈپازٹس کی لاگت (Cost) ہے۔ یعنی بیسود دے کر بینک کو بیڈ پازٹ حاصل ہوئے۔

لین بھی رقم پچھ مدت کے لئے رہتی تو بینک کے پاس ہی ہے، گراس مدت میں وہ بینک کے ڈپازٹ میں شامل نہیں ہوتی اوراس پر بینک کوسود نہیں ادا کرنا پڑتا۔ یہ بینک کا ایبا ذرہے جس پر لاگت پچھ بھی نہیں ادا کرنی پڑتی۔ ایبا کئی صور توں میں ہوتا ہے، مثلاً بینک کی طرف سے دوسرے بینک کی طرف چیک جاری کیا گیا ، تو اس بینک سے دوسرے بینک کی طرف رقم منتقل ہونے میں بینک کی طرف رقم منتقل ہونے میں پینک کی طرف رقم بینک کی طرف ہے۔ اس دوران یہ رقم بینک کا فلوٹ ہے۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ بینک نے کہی کو ڈرافٹ دے دوران یہ رقم بینک کا فلوٹ ہے۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ بینک کے فراوٹ کے حواد پر ہے۔ ایک صورت یہ بھی ہے کہ بینک (LC) کھولتا ہے اورایل می کھلوانے پاس فلوٹ کے طور پر ہے۔ ایک صورت یہ بھی ہے کہ بینک (کیا اس وقت تک بیر قم بینک کے باس ذات کہا ہی اس وقت کر دیتا ہے، مگر بینک آگے ادا نیگی اس وقت کرتا ہے جب کا غذات آ جاتے ہیں ، اتنی مدت کے لئے بغیر کسی لاگت کے وہ رقم بینک کے پاس رہتی ہے۔ اسی طرح ریلوے بلٹی میں ہوتا ہے کہ کا غذات وصول ہوتے ہیں ۔ بینک میں ادا نیگی کرکے کا غذات وصول ہوتے ہیں اور کا غذات وصول کر کے بلٹی چھڑائی جاتی ہے۔ اب کا غذات بینک سے لیتے ہوئے ادا نیگی فوٹ ہے۔ اب کا غذات بینک میں تا خیر ہوجاتی ہے۔ یہ جو کے ادا نیگی فوٹ ہے۔ اب کا غذات بینک میں تا خیر ہوجاتی ہے۔ یہ جو کے ادا نیگی فوٹ ہے۔ جو کے در نو بینکوں کوکا فی سرما ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ فلوٹ کی اور بھی صور تیں فلوٹ ہے۔ بی خور ربید بیکوں کوکا فی سرما ہو حاصل ہوتا ہے۔

اس تفصیل سے ایک بات اور سامنے آئی، وہ بیر کہ بظاہر بیہ معلوم ہوتا ہے کہ بینک ڈپازیٹر (رقم رکھوانے والوں) کو جوسود دیتا ہے، بینک کی لاگت بھی اتنی ہی ہوتی ہوگی، مثلاً (۴۸) سود دیتا ہے، تو بینک کی لاگت بھی اتنی ہی معاملہ ایسانہیں ہے۔ بینک کی حقیقی دیتا ہے، تو بینک کی لاگت اس سے کہیں کم ہوتی ہے جواس نے سود دیا ہے، اس لئے کہ بینک کے پاس بہت سی رقم لاگت اس سے کہیں کم ہوتی ہے جواس نے سود دیا ہے، اس لئے کہ بینک کے پاس بہت سی رقم ایک تو

فلوٹ کی رقم ہے ، دوسری کرنٹ اکا ؤنٹ کی رقم ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بینک کو جونفع حاصل ہوتا ہے اس کا آٹھ فیصد سے بھی کم حصہ عوام کو ملتا ہے۔ لہذا بینک کے نفع کا رخ عوام کی طرف کم ہے اور سر مایہ داروں کی طرف زیادہ ہے۔ اور اس طرح بینک پوری قوم اور پورے ملک بلکہ پوری دنیا کا استحصال کرتا ہے۔ بظا ہروہ رو پہیے جمع رکھنے والوں کو تھوڑ اسود دے کرخوش کردیتا ہے اور دریردہ ساری قوم کی دولت ہتھیا کراس پرڈا کہ ڈالتا ہے۔

محترم قارئین! بینک کے طریق کاراوراس کے کاروبار کے نوعیت کی تفصیلات آپ کے سامنے ہیں۔ایک بار پھرغورسے پڑھیں، توان سے آپ کو بخو بی معلوم ہوجائے گا کہ بینک کی بنیا دسود پر ہے، بلکہ اس کا پورا دارومدارسود ہی ہے، نیز سودی عمارت پر ہی اس کا ترکیبی ڈھانچہ قائم ہے۔ آ یئے اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ بینک کس طرح قوم، ملک اور پوری دنیا پر تباہی کا جال بچھایا ہوا ہے اور پوری دنیا اس کے اس جال میں پھنسی ہوئی ہے۔

# بینک کی تباه کاریاں

بینک پرتبھرہ کرتے ہوئے مولا نامودودی رحمہ اللّدرقمطراز ہیں:

''اس طریقے پرسا ہوکارے کی تنظیم کر لینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے زمانے کے منفر داور منتشر مہا جنوں کی بہ نسبت آج کے مجتمع اور فتظم سا ہوکاروں کا وقار اور اثر واعتماد کئی گنا ہڑھ گیا اور پورے بورے ملکوں کی دولت سمٹ کران کے پاس مرتکز ہوگئی۔ اب اربوں روپ کا سرمایہ ایک ایک بینک میں اکٹھا ہوجا تا ہے ، جس پر چند بااثر سا ہوکار قابض ومتصرف ہوتے ہیں اور وہ اس ذریعہ سے نہ صرف اپنے ملک کی ، بلکہ دنیا بھرکی معاشی ، تمدنی اور سیاسی زندگی پر کمال درجہ خود غرضی کے ساتھ فرمانروائی کرتے رہتے ہیں۔ ان کی طاقت کا اندازہ اس سے بیجئے کہ تقسیم سے پہلے ہندوستان کے دس ہڑے بینکوں کے پاس حصہ داروں کا فراہم کیا ہوا سرمایہ تو

یہ تو اس سرز مین کا حال ہے جس میں ابھی سا ہوکاروں کی تنظیم بالکل ابتدائی حالت میں ہے اور جہاں بینکوں کی اما نتوں کا مجموعہ کل آبادی پر بمشکل (ے) رویئے فی کس ہی حساب سے بھیتا ہے۔ اب ذرا قیاس سیجئے کہ جن ملکوں میں یہ اوسط اس سے ہزار اور دو ہزار گئے تک پہن گیا ہے، وہاں سرمایہ کی مرکزیت کا کیا عالم ہوگا۔ ۱۹۳۱ء کے اعداد وشار کی روسے صرف تجارتی بینکوں میں اما نتوں کا اوسط امریکہ کی آبادی میں (۱۳۱۷) پونڈ فی کس، انگلتان کی آبادی میں (۱۲۱۷) پونڈ فی کس، انگلتان کی آبادی میں (۱۲۱۷) پونڈ اور آبادی میں (۱۲۱۸) پونڈ فی کس، سوئزر لینڈ میں (۲۷۵) پونڈ، جرمنی میں (۲۱۲) پونڈ اور فرانس میں (۱۲۱۷) پونڈ فی کس، سوئزر لینڈ میں (۲۵۵) پونڈ، جرمنی میں (۱۲۱۷) پونڈ اور فرانس میں (۱۲۵) پونڈ فی کس، سوئزر لینڈ میں اور اپنی ساری جمع پونجی اپنے سا ہوکاروں کے حوالے باشندے اپنی پس انداز کی ہوئی آ مدنیاں اور اپنی ساری جمع پونجی اپنے سا ہوکاروں کے حوالے کررہے ہیں، استے بڑے یہانے پر سرمایہ گھر گھرسے گئے گئے کر چند ہاتھوں میں مرتکز ہور ہا ہے اور پھر جن کے پاس وہ مرتکز ہور ہا ہے وہ نہ کسی کو جواب دہ ہیں، نہ اپنے نفس کے سواکسی سے اور پھر جن کے پاس وہ مرتکز ہور ہا ہے وہ نہ کسی کو جواب دہ ہیں، نہ اپنے نفس کے سواکسی سے اور پھر جن کے پاس وہ مرتکز ہور ہا ہے وہ نہ کسی کو جواب دہ ہیں، نہ اپنے نفس کے سواکسی سے اور پھر جن کے پاس وہ مرتکز ہور ہا ہے وہ نہ کسی کو جواب دہ ہیں، نہ اپنے نفس کے سواکسی سے

ہرایت لینے والے ہیں اور نہ ہی وہ اپنی اغراض کے سواکسی دوسری چیز کا لحاظ کرنے والے، وہ
بس سود کی شکل میں اس عظیم الشان مرکوز دولت کا'' کرایہ' ادا کردیتے ہیں اور عملاً اس کے
مالک بن جاتے ہیں، پھراس طاقت کے بل پر وہ ملکوں اور قوموں کی قسمتوں سے تھیلتے ہیں،
جہاں چاہتے ہیں قحط بر پا کردیتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں پنہیا کال ڈال دیتے ہیں، جب
چاہتے ہیں جنگ کرادیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں صلح کرادیتے ہیں، جس چیز کو اپنے زر
پرستانہ نقطہ نظر سے مفید ہمجھتے ہیں اسے فروغ دیتے ہیں اور جس چیز کو نا قابل النفات پاتے ہیں
برستانہ نقطہ نظر سے مفید ہمجھتے ہیں اسے فروغ دیتے ہیں۔ صرف منڈیوں اور بازاروں ہی پران کا قبضہ
نہیں ہے، علم وادب کے گہواروں اور سائنلگ تحقیقات کے مرکز وں اور صحافت کے اداروں
اور مذہب کی خانقا ہوں اور حکومت کے ایوانوں ، سب پر ان کی حکومت پیل رہی ہے، کیونکہ
قاضی الحاجات حضرت زران کے مرید ہو چکے ہیں۔

یہ وہ بلائے عظیم ہے جس کی تباہ کاریاں دیکھ دیکھ کرخود مغربی ممالک کے صاحب فکرلوگ چیخا سے بیں اور وہاں مختلف سمتوں سے بیہ آواز بلند ہورہی ہے کہ مالیات کی اتنی بڑی طاقت کا ایک چھوٹے سے غیر ذمہ دارخود غرض طبقے کے ہاتھ میں مرتکز ہوجانا پوری اجتاعی زندگی کے لئے سخت مہلک ہے۔ گر ہمارے بہاں ابھی تک بیتقریریں ہوئے جارہی ہیں کہ سودخواری تو پرانے گدی نشیں مہاجن کی حرام ونجس تھی ، آج کا کرسی نشیں وموٹر نشیں بینکر بے چارہ تو بڑا ہی پاکیزہ کا روبار کررہا ہے۔ اس کے کاروبار میں روپید دینا اور اس سے اپنا حصہ لے لینا آخر کیوں حرام ہے؟ حالانکہ فی الحقیقت اگر پرانے مہاجنوں اور آج کے بینکروں میں کوئی فرق واقع ہوا ہے تو وہ اس کے سوا پچھ نہیں کہ پہلے بیلوگ اسکیا کیلے ڈاکہ مارتے تھے، اب انہوں نے جھہ بندی کرکے ڈاکوؤں کے بڑے بڑے گروہ بنا لئے ہیں۔ اور دوسرا فرق جوشاید پہلے نے جھہ بندی کرکے ڈاکوؤں کے بڑے بڑے گروہ بنا لئے ہیں۔ اور دوسرا فرق جوشاید پہلے

فرق سے بھی زیادہ بڑا ہے، یہ ہے کہ پہلے ان میں کا ہر ڈاکونقب زنی کے آلات اور مردم کثی کے ہتھیا رسب کچھا ہے ہی پاس سے لاتا تھا۔ مگر اب سارے ملک کی آبادی اپنی جمافت اور قانون کی غفلت و جہالت کی وجہ سے بے شار آلات اور اسلح فراہم کر کے''کرائے'' پران منظم ڈاکوؤں کے خوالے کردیتی ہے۔ روشنی میں یہاس کو''کرائی' اداکرتے ہیں اور اندھیرے میں اسی آبادی پر اسی کے فراہم کئے ہوئے آلات واسلحہ سے ڈاکہ ڈالے ہیں۔ اور اس ''کرائے'' کے متعلق ہم سے کہا جاتا ہے کہ اسے ملال وطیب ہونا چاہئے'' (سودص ۹۳ – ۹۲)۔

# بینک کے جائز وظائف

بینک کے متعلق سابقہ صفحات میں جو بحث کی گئی ہے، اس کا مطلب ہر گزیہ نہیں کہ بینک کے سارے کام غلط، ناجا ئز اور حرام ہیں۔ اور اس کے ساتھ کسی بھی قتم کا تعامل جائز نہیں ہوسکتا، بلکہ بینک بہت ہی الیی مفید اور جائز خدمات بھی انجام دیتا ہے جو موجودہ زمانہ کی تحد نی زندگی اور کاروباری ضروریات کے لئے مفید بھی ہیں اور ضروری بھی۔ دراصل بینک بھی موجودہ تہذیب کی پرورش کی ہوئی بہت ہی چیزوں کی طرح ایک الیم اور مفید چیز ہے جس کو صرف ایک شیطانی عضر (سود) کی شمولیت نے گندہ کررکھا ہے۔ اب ہم بینک جو جائز خدمات انجام دیتا ہے، ان کو مخصراً بیان کرتے ہیں:

ا۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ رو پیپینشقل کرنا ، نیز ایک ملک سے دوسرے ملک کورو پیپیٹرانسفر کرنا: اس کے لئے بینک تھوڑی سی فیس وصول کرتا ہے ، بیا جرت میں داخل ہے ، جو جائز ہے۔ ۲۔سفری چیک (Travel Cheque) جاری کرنا:

جوآ دمی ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرتا ہے،اسے اس ملک میں روپئے کی ضرورت پڑتی ہے،اس کے لئے وہ بینک سے نقدرو بیٹے دے کریہ سفری چیک لیتا ہے، جسے وہ کسی بھی جگہ

بھجا کراتنی قیمت کا روپیہ لےسکتا ہے اور بیا پنے ساتھ نقدر و پیہ لے جانے کے مقابلہ میں زیادہ آسان اور زیادہ محفوظ طریقہ ہے۔

٣ ـ لو ہے کا خزانہ کرایہ پر دینا:

اگر کوئی شخص لو ہے کے خزانے میں روپیہ رکھنا چاہتا ہے، تو وہ بینک سے کرایہ پر بینخزانہ لے سکتا ہےاورا پنے مصرف میں استعال کر سکتا ہے۔

م کمپنیوں کے حصفر وخت کرنا:

بینک کمپنی سے اجرت لے کر اس کا حصہ فروخت کروا دیتا ہے۔ اگر کمپنی بینک سے بیہ خدمت لینا چاہتا ہے۔

۵ \_ بيروني ممالك سے لين دين كي سهولتيں بهم پېنچانا:

بینک بینهایت ہی اہم خدمت انجام دیتا ہے، اس طرح بینک دوسر ہلکوں سے تجارتی ورگرمعا ملات کرنے والوں کو بہت ساری پریشانیوں اور مشقتوں سے راحت دے دیتا ہے، مثلًا بینک ان کی طرف سے قیمت ادا کر دیتا ہے اور سامان اکسپورٹ کے کاغذات خود لے لیتا ہے اور بینک بیسارے کا متھوڑی ہی اجرت لے کرانجام دیتا ہے جو جائز ہے۔

۲ \_ قرض وصول كرنا:

وہ اس طرح سے کہ قرض دینے والے لوگ بینک کے پاس اپنے کا غذات جمع کرتے ہیں اور اس پر دستخط کر کے بینک کوسونپ دیتے ہیں کہ وہ اپنی اجرت لے کران کا قرض ان کو وصول کر کے دے۔ (المعاملات المصرفية ص ۳۸ – ۳۹)۔

کهانا: کهوانا:

بلاسودا مل سی کھو لنے پر بینک جواجرت لیتا ہے، وہ جائز ہے۔

# بینک کے سود کو جائز قرار دینے والوں کے دلائل کا جائزہ

بعض لوگ بڑے شد ومد کے ساتھ آ واز اٹھاتے ہیں کہ دور حاضر میں سودعوم بلوکی کی صورت اختیار کرچکا ہے اور یہ بات بھی دہرائی جارہی ہے کہ سودا قضاد بات کی بنیا دوں میں سے ایک مضبوط بنیاد بن چکا ہے اور تمام تجارتی بینک اور کمپنیاں جن سے امت مستغنی نہیں ہوسکتی، سودی کاروبار کررہی ہیں۔ اس لئے یہ مسلحت کے خلاف ہے کہ امت بینکوں کے ساتھ تعامل کرنے سے دور رہے، کیونکہ بینک وقت کی نہایت ہی اہم ضرورت بن چکا ہے۔ اگر مسلمان بینک سے دور رہتے ہیں، تو وہ اقتصادی حثیت سے پس ماندہ بن جا کیں گے اور دوسری قومیں ان سے آگے نکل جا کیں گی ۔ یہی ذہن وفکر ہے کہ جس کی بنیاد پر پچھلوگ اس قشم کی چیز وں کے در بے ہو چکے ہیں جن سے وہ سود کو جا نز وحلال کرنے کی راہ پاسکیں۔ اس مقصد کی چیز وں کے در بے ہو چکے ہیں جن سے وہ سود کو جا نز وحلال کرنے کی راہ پاسکیں۔ اس مقصد کے لئے انہوں نے غلط و بیجا استدلال اور قیاس مع الفارق کی مجر مار کردی ہے۔ ذیل میں ان کے انہی دلائل کا جائزہ پیش کیا جا تا ہے جودر حقیقت دلیل نہیں، بلکہ ان کوشبدلگ گیا ہے۔ ہم ان کے شہبات کو ایک ایک کرکے بیان کرتے ہیں اور ان کی حقیقت سے یہ دہ اٹھاتے ہیں:

# الطرفين كي رضامندي اوربينك كاسود:

بعض حضرات نے درج ذیل آیت سے استدلال کیا ہے: ﴿ یَا آیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَا اللّٰهِ اللّٰهُ ا

ندکورہ آیت کریمہ سے بیاستدلال کیا گیا ہے کہ بینک کا سود جائز ہے ، کیونکہ اس میں فریقین کی رضا مندی یائی جاتی ہے۔ اس میں نہ کوئی کسی کا استحصال کرتا ہے اور نہ کوئی کسی کی

مجبوری کا فائدہ اٹھا تاہے۔

بلاشبہ بیا کیہ شبہ ہے جوان حضرات کولگ گیا ہے، ور نہ ہر خض جانتا ہے کہ مطلقاً رضا مندی سے کوئی حرام چیز حلال نہیں ہوجاتی ، بلکہ طرفین کی اس رضا مندی سے جائز ہوتی ہے جس میں رضا مندی کے ساتھ ساتھ حکم الہی ، یا شریعت کے سی حکم کی مخالفت نہ ہوتی ہو۔ مثلاً لڑکا ولڑکی بلا نکاح جنسی تعلق قائم کرنے پر رضا مند ہوجا ئیں اور کوئی کسی کو مجبور نہ کرے تو کیا ان دونوں کی اس رضا مندی سے زناجیسی حرام چیز جائز ہوجائے گی ؟ ایک ادنی عقل کا آدمی بھی یہی کہدا گھے گا کہ دونوں کی آپسی رضا مندی سے زناجا ئیں تو دونوں فریق کی اس رضا مندی سے سود ہر گرخلال نہیں سود کے لین دین پر راضی ہوجائیں تو دونوں فریق کی اس رضا مندی سے سود ہر گرخلال نہیں ہوسکتا ، بلکہ بینک کھا تہ دار کوسود لینے پر مجبور کرے تب بھی سود جائز نہیں ہوگا ، کیونکہ اللہ تعالی نے سود کوقطعی طور پر حرام کیا ہے ، خواہ بخوشی اور رضا مندی سے لے ، یا د باؤ میں آکر مجبوراً لے۔

# ۲ شخصی ضرورت اور بینک کا سود :

بینک کے سود کو جائز قرار دینے والے یہ کہتے ہیں کہ قرآن وسنت میں جس سود کو حرام کیا گیا ہے وہ ، وہ سود ہے جوآ دی اپنی شخصی ضرورت کے لئے قرض لیتا ہے ، تا کہ وہ اپنے کھانے پینے کی ضروریات پوری کرے اور اپنے بچوں کی شادیاں کرے ، کیونکہ ایسی صورت میں ضرورت میں مرد کی ضروریات پوری کرے اور سود خور کہتا ہے کہ اگرتم سور و پئے میں ماہانہ ایک سودس مند کی ضرورت کا استحصال ہوتا ہے ۔ اور سود خور کہتا ہے کہ اگرتم سور و پئے میں ماہانہ ایک سودس کر و پئے دوتو تمہیں قرض دوں گا اور وہ آدمی لا چار و مجبور ہوکر قرض لے لیتا ہے ۔ البتہ تجارتی غرض سے جوقرض لیا جاتا ہے ، اس کا سوداس میں داخل نہیں ، کیونکہ اس صورت میں ضرورت کا استحصال نہیں یا یا جاتا ، بلکہ دونوں فریق اس سے فائدہ کما تا ہے ۔

اس سلسلہ میں نبی کریم علیہ ہے ثابت اس صحیح حدیث پرغور کریں تو اس بات کی قلعی کھل

ابسوال یہ ہے کہ ایک صاع عمدہ تھجور کے بدلے دوصاع ردی تھجور لیناظلم ہے؟ ہر شخص یہی جواب دے گا کہ'' بیظلم ہے نہ استحصال''، کیونکہ گرچہ ردی تھجور مقدار میں زیادہ ہے، مگر بازار میں عمدہ تھجور کی قیمت مقدار میں کم ہونے کے باوجوداس کے برابر ہے، پھراس میں ظلم واستحصال کا شائبہ تک نہیں ہے۔ جبکہ اس زیادتی کے ساتھ لین دین کو نبی کریم اللہ عین ربااور قطعی سود قرار دے رہے ہیں؟

اس سے ثابت ہوا کہ بیر کہنا کہ: ''حرمت سود کی علت ظلم واستحصال ہے اور جس سود میں ظلم واستحصال نہ ہووہ حلال ہے'' غلط ہے، باطل ہے اور اجتہا د کی بھیا نک غلطی ہے، رسول اللہ واللہ علیہ فلا ہے۔ نام مبارکہ میں سود کوحرام قرار دینے کی علت صرف' خطلم واستحصال'' نہیں ہے، بلکہ وہ سارے

اسباب ہیں جوسابقہ صفحات میں تفصیل سے بیان کئے گئے ہیں۔اس لئے تجارتی واستثماری سود کو جائز قرار دینا سرا سرشر بعت مطهره کی روح اور نبی اکرم آلیک کی منشا کے خلاف ہے۔

وْ اكْمُ نُورالد بن عتر رقمطراز بهن: دور حاضر مين بعض لوگ جويه كتبے بهن كه قر آن صرف اس قرض والے سود کوحرام قرار دیتا ہے جوا یک مختاج و بے بس اور مجبور شخص قرض پر دیتا ہے جسے ' ' ثخصی ضرورت'' بی قرض کا نام دیا جاتا ہے ، تا جر کے قرض والے سود کونہیں جو نفع کمانے کے لئے قرض لیتا ہے اور جسے'' تجارتی قرض'' کا نام دیتے ہیں، تو یہ آیت کے تفسیر کی ایک نئی وا نوکھی رائے ہے جس کے ذریعہ انہوں نے قرآن کریم کےنص کواس کے معنیٰ سے معطل کر دیا ہے اور چود ہ سوصدیوں سے علما ء تفسیر ، علماء فقہ ولغت اور ائمہ اسلام نے اس آیت کا جومفہوم سمجھا تھا، اس کی صریح مخالفت کی ہے۔ ہم ان کو چیلنج دیتے ہیں اوران سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ علماء سلف وخلف میں کسی ایک عالم کا قول ، پائم از کم شبہ قول ، پاکسی کمتر درجہ کے عالم ہی کا

قول اینے اس رائے وخیال کی تا ئید میں پیش کریں''۔ (المعاملات المصر فیة ص۷۳)۔

**ماں!** چود ہ صدیاں بیت گئیں ، مگر آج تک بہ بات کسی بھی عالم ، فقیہ یاامام نے نہیں کہی۔ جب سے استعاری طاقت دنیا پرحکومت کرنے گئی ، یہ بات شد ومد سے اٹھائی جانے گئی ، جبکہ اس نئی تا ویل میں قرآن وحدیث کے نصوص کو بلا دلیل مقید کیا گیا ہے، حالانکہ محیح تاریخ اس تا ویل کی تر دیدکرتی ہے۔ کیونکہ جاہلیت میں جوسود رائج تھا وہ شخصی ضرورت والاسو نہیں تھا کہ کسی سے کھانے پینے اور شخصی ضرورت کے لئے آ دمی قرض مانگتا ، تو وہ اس پر سود کا مطالبہ کر دیتا۔ یہ بات عربوں کے عمومی مزاج کے خلاف تھا۔اوراگر بالفرض کسی نے ایبا مطالبہ بھی كيا ہوتو وہ شاذ و نا در ہى تھا۔ بلكه ان ميں جوسود رائج تھا وہ تجارتى سود تھا اور جوبصراحت قر آ ن مجیدا یک بارموسم سر مامیں اور ایک بارموسم گر مامیں تجارتی قافلوں کی شکل میں جایا کرتے تھے۔

لوگ ایسے قافلوں کو اپنا مال بڑھانے کے لئے یا تو بطور شراکت یا پارٹنرشپ تجارت کے لئے دیے تھے، یا قرض دیتے تھے۔ کا نفع پہلے ہی متعین کرلیا جاتا تھا جس کا نام سود ہے۔ اسی قتم کا سود نبی کریم اللہ عنہ کا سود تھا اور جس کے کا لعدم ہونے کا اعلان نبی کریم علیات نبی کریم اللہ عنہ کا سود تھا اور جس کے کا لعدم ہونے کا اعلان نبی کریم علیات نبی کر میں اللہ عنہ جو جہ الوداع کے موقع پر کیا تھا۔ کوئی بھی انصاف پیند آدمی یہ تصور نہیں کرسکتا کہ عباس رضی اللہ عنہ جو جا ہلیت میں اپنے خون لیبنے کی کمائی سے حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے، وہ حریص اور سنگدل یہود یوں جیسی حرکت کریں گے اور جو تھی ان سے اپنی ذاتی ضروریات کے لئے قرض مانگنے آئے اس سے یہ کہیں گے: ''میں بغیر سود کے تہمیں قرض نہیں دے سکتا''۔

اگری فرض کرلیا جائے کہ اللہ اور رسول علیہ کا حرام کردہ سود صرف شخصی و عائلی ضرورت پر الیا ہوا قرض والا سود تھا، جبیبا کہ آج کل کے پچھ مدعین کا دعویٰ ہے، تو نبی کریم شلیہ نے سود دینے والے پر بھی لعنت بھیجی ہے، اس کی کیا وجہ ہوسکتی ہے؟ اور کیا یہ تصور کیا جاسکتا ہے کہ ایک بھوکا، بہمارا اور انتہائی مجبور ومضطر شخص اپنے بچوں کے کھانے پینے کی ضرورت کے لئے سود پر قرض لیتا ہے اور اس پر سودا داکرتا ہے، ایسے شخص پر اللہ کے پیارے حبیب اللہ لیا تعت کریں گے؟ جبکہ اس قتم کی ضرورت کے وقت اللہ تعالی اور اس کے رسول اللہ تے بیار ضور وار ، خون اور سور کا گوشت کی طرورت کے وقت اللہ تعالی اور اس کے رسول اللہ تھا نے مردار، خون اور سور کا گوشت کی کھانے کو جائز قرار دیا ہے۔ ملا حظہ ہو یہ آ بیت: ﴿ فَ مَنِ اصْطُنُ غَيْرَ بَاغٍ وَ لاَ عَادٍ فَلاَ عَلَيْهِ ﴾ (البقرہ: ۱۳ ہے۔ ملا حظہ ہو یہ آ بیت: ﴿ فَ مَنِ اصْطُنُ غَیْرَ بَاغٍ وَ لاَ عَادٍ فَلاَ عَلَیْهِ ﴾ (البقرہ: ۱۳ ہے) '' پھر جو شخص (مردار، خون اور سور کھانے پر) مجبور ہوجائے اور وہ عدسے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو، اس بران کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں''۔

نیز یہ بات بھی حقیقت واقعہ سے کوسوں دور ہے کہ بینک براہ راست صنعت وحرفت تجارت واقعہ اور است صنعت وحرفت تجارت واقتصاد اور استشماری پروجیکٹ میں روپیہ لگاتا ہے۔ اور اس سے نفع کماتا ہے۔ اخبارات میں شائع بینکوں کے میزانیہ اور رودادکو پڑھئے تو آپ کومعلوم ہوگا کہ بینک بنیادی

طور پرصرف قرض دینے کا کاروبارکرتا ہے۔اس کا اصل کاروبار فریدنا و بیچنا، کا شکاری کرنا،
صنعتی پیدا وارکرنا، پل وعمارتیں بنوا ناوغیرہ نہیں ہے۔اس کو مختصر لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ تجارتی بینکوں کا اصل کاروباریہ ہے کہ وہ زید، عمر، بکر سے کم شرح سود مثلاً ×۸ پر قرض لیتا ہے اور دوسروں کو زیادہ شرح سود مثلاً ×۵ اپر قرض دیتا ہے اور ان دونوں شرحوں کا درمیانی فرق بینک کا نفع ہے۔ یہ بینک کا نفع ہے۔ یہ بینک کا اصل کاروبار اور بنیا دی وظیفہ ہے۔ اس طرح بینک بڑے پیانہ پر دو ہرا سودی کاروبارکرتا ہے جو جابلیت کے زمانہ میں چھوٹے چھوٹے سا ہوکارکیا کرتے تھے۔ اس طرح بر ملا کہا جاسکتا ہے کہ بینک سود کا ایجنٹ اور دلال ہے جو سود دیتا بھی ہواور لیتا بھی۔ وفائدہ بی کما تا ہے۔ ہم نے کتے ملکوں کے بینکوں کو بھی نقصان و خسارہ نہیں ہوتا، اور وہ ہمیشہ نفع وفائدہ بی کما تا ہے۔ہم نے کتے ملکوں کے بینکوں اور سرمایہ داری نظام کا ملک کہا جاتا ہے، بینک کا دیوالیہ ہوگیا۔صرف امریکہ میں جے بینکوں اور سرمایہ داری نظام کا ملک کہا جاتا ہے، کہ بینکوں کے دیوالیہ ہوجانے کی خبرا خبارات میں شاکع ہوئی۔ نیز بینک کا دیوالیہ ہوگیا۔ صرف امریکہ میں بینکوں کے دیوالیہ ہوجانے کی خبرا خبارات میں شاکع ہوئی۔ نیز افوائد البنوک : ھی الوبا الحوام، مولفہ ڈاکٹریوسف قرضاوی)۔

اگرہم پیفرض کرلیں کہ بینکوں کا نقصان وخسارہ نہیں ہوتا، جیسا کہ ہمارے بھائی کا دعویٰ ہے، تو کیا بینک سے قرض لینے والوں کے بارے میں بھی ان کا یہی خیال ہے کہ ان کا بھی خسارہ ونقصان نہیں ہوتا؟ اگر بینک سے قرض لینے والوں کا نقصان ہوتا ہے اور جیسا کہ واقعہ ومشاہدہ ہے تو وہ تنہا ہی نقصان کیوں اٹھائے اور بینک ہمیشہ نقع ہی نقع کمائے؟؟ کیا یہ انصاف ہے؟ یہ عدل ہے؟ اور کیاعقل اسے جائز کہہ کتی ہے؟؟

ہمارے لئے بیہ بات کا فی ہے کہ ہم قرض کی مصیبت کو دیکھیں ،جس نے تیسری دنیا کی کمر

اس طرح تیسری دنیا کی سب سے بڑی مشکل قرضوں کی خدمت ہے یعنی قسطوں کی ادائیگی اوراس پرسالا نہ سود کا اضافہ۔ یہ ایسی دہشتنا ک چیز ہے جس نے بڑے بڑے بڑے طاقتور ملکوں کی کمرتو ڑکررکھ دی ہے۔ پھرتر قی پزیر ملک ہندوستان و پاکستان کا کیا عالم ہوگا؟ اور قرض کے بارے میں عربی فیمثل وکہاوت ہے: '' هَمْ بِاللَّيلِ وَمَذَلَّةُ بِالنَّهَادِ '' یعنی قرض سے رات کی بارے میں عربی کی جاور دن میں ذلت ورسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ تو فقط قرض کا حال نیند حرام ہوجاتی ہے اور دن میں ذلت ورسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ تو فقط قرض کا حال ہے ، پھرا گرقرض کے ساتھ سود بھی شامل ہوجائے تو کیا عالم ہوگا؟ جوروز انہ بڑھتا ہی رہتا ہے کم ہونے کا نام تک نہیں لیتا۔

سود میں دومصیبت کا اجتماع ہوتا ہے: ایک قرض کا بوجھ، دوسری قرض دینے والے کے احسان تلے دبنا۔ کیا ہم اور آپ عالمی بینک اور قرض دینے والے مغربی ملکوں کے غلبہ وتسلط کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح ہماری روزی روٹیوں اور غذاؤں تک پر قبضہ جما ہیٹھے ہیں اور ہماری سیاست ومعیشت اور اقتصادیات پراپنی من مانی حکمرانی کررہے ہیں۔

### ۳ - کھا تہ داروں کے ساتھ بینک کاتعلق:

بینک میں جولوگ روپیہ جمع رکھتے ہیں ، بیروپیہ آیا بینک کو قرض دے رہے ہیں ، یا بینک کے پاس بطور امانت رکھ رہے ہیں؟ پہلے اس کی تعیین ہوجانی چاہئے ۔ اسلامی قانون بیہ ہے کہ امانت کے طور پر جو چیز رکھی جاتی ہے، اگروہ چوری ہوجائے ، یا جل جائے ، یا کسی آفت کا شکار

ہوکر ضائع ہوجائے، تو امانت داراس چیز کا ضامن نہیں ہوتا، اور نہ وہ اس چیز کے لوٹانے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ہاں! اگر امانت دار نے خیانت کی، یا حفاظت میں عمداً کوتا ہی برتی، تو پھر اس کا ضامن ہوگا۔ اور اس میں دورائے نہیں کہ بینک کھانتہ داروں کے رویخ کا ضامن ہے۔ معلوم ہوا کہ کسی بھی صورت میں بیرو پیداس کے پاس بطور امانت نہیں ہے۔ اور جوضامن ہو، وہی نفع ونقصان کا حقد ار ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم ایک نفع ونقصان کا حقد ار ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم ایک نے ارشا دفر مایا: ﴿السَّحَدُ وَاللَّهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ا

ہاں! اگر بینک کے پاس زیور، جواہرات، یا زمین کے کاغذات وغیرہ عینی سامان رکھے جائیں، تو اس صورت میں مٰدکورہ چیزیں بینک کے پاس امانت ہوں گی اور ان چیزوں کواسی حالت میں واپس لوٹا نا بینک بیضروری ہوگا۔

نیزید کہنا بھی قطعاً درست نہیں کہ بینک میں روپیدر کھنے والے کے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں ہوتی کہ وہ بینک کوقرض دے رہا ہے اور بینک کوآ دمی قرض کیسے دے سکتا ہے، جبکہ وہ اربوں روپئے کا مالک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرض کے شرائط میں یہ بات نہیں ہے کہ مالدار ہی غریب کوقرض دے ۔غریب بھی مالدار کوقرض دے سکتا ہے، جیسے انسان اللہ تعالی کوقرض دیتا ہے۔ ارشا در بانی ہے: ﴿ مَن ذَا الَّذِی یُقوِضُ اللّٰهَ قَرضاً حَسَناً ﴾ (البقرہ: ۲۲۵، الحدید: الله تعالی کوقرض دیں ۔

نیز قرض کی شرطوں میں یہ بات بھی نہیں ہے کہ طرفین اسے قرض سمجھ کرلے ، یا دے۔ کیونکہ بھی امانت کا مال قرض میں بدل جاتا ہے ، گرچہ مال والے کی نیت قرض کی نہ ہو، مثلاً امانت دارنے امانت کے مال میں تصرف کردیا ، جیسا کہ بینک امانت داروں کے روپیہ میں

تصرف کرتا ہے، تو الیمی صورت میں امانت قرض میں بدل جاتی ہے اور وہ امانت دار کے ذمہ قرض ہوجا تا ہے اور پھراسے اس مال کا تاوان دینا پڑے گا،خواہ اس نے امانت دینے والے کے اذن سے تصرف کیا ہو۔ جیسا کہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے اذن سے تصرف کیا ہو۔ جیسا کہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ بہت سارے لوگ ان کے پاس اپنا مال امانت رکھنے کے لئے لاتے تھے، تو وہ امانت کے طور پر لینے سے انکار کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اسے بطور قرض رکھ لیتا ہوں ، اس خوف سے کہ کہیں مال ضائع ہوجائے ، تو امانت کی صورت میں امانت دینے والے کا نقصان ہوگا جبکہ قرض کی صورت میں امانت دینے والے کا نقصان ہوگا جبکہ قرض کی صورت میں اس مال کی ادائیگی ان کے ذمہ لازم ہوگی۔

اور بیسب کومعلوم ہے کہ بینک کے ساتھ معاملہ کرنے والوں کا تعلق دائن اور مدیون کا ہے، لینی دونوں کا معاملہ قرض دار اور قرض خواہ کا معاملہ ہے۔ اور بیہ بات حساب کے اس اعلامیہ سے روز روشن کی طرح عیاں ہے جو بینک کی طرف سے اپنے کھانتہ داروں کے نام ہر سال جاری ہوتا ہے، یا بینک حکومت کے سامنے اپنی سالا نہ رپورٹ بیش کرتا ہے۔

#### ۳ \_مضاربت اور بینک کا کاروبار:

بینک کے سود کو جائز قرار دینے کے لئے ایک عجیب وغریب منطق بیدی جاتی ہے کہ بینک کا کار وبار شرعی مضاربت کا کار وبارہے۔ یعنی بینک کھا تہ داروں سے روپیہ مضاربت کے طور پر لیتا ہے اور کھا تہ داراس کے مالک ہیں۔ پھر بینک اس روپئے کا مالک بن کر دوسروں کوروپیہ دیتا ہے اور جس کوروپیہ دیتا ہے وہ بینک کا مضارب ہے۔

یہ تعبیر شرعی مضاربت کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ مضاربت میں مضارب مال کا امانت دار ہوتا ہے، قرض دار نہیں۔اور مال واپس دینے کی ضانت صرف اس صورت میں لازم آتی ہے، جبکہ مضارب نے اس مال میں خیانت، یا حفاظت میں عمداً کوتا ہی وید نیتی کا ارتکاب کیا

ہو۔ اور جب مضاربت میں مضارب پر مال کی ضانت کی شرط عائد کی جائے ، تو مضاربت کی شرعی حیثیت باطل اور ختم ہو جاتی ہے۔

اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ بینک کھاتہ داروں کے مال کا ضانت دارہ، پھریہ کیسے ممکن ہے کہ بینک ایک ساتھ مال کا امانت داراورضانت داردونوں ہو؟ نیز شرعی مضاربت اس بات کا مقتضی ہے کہ فریقین نفع ونقصان دونوں میں شریک ہوں، کوئی فریق دوسرے فریق کے حساب میں متعین نفع یا مخصوص مال کا یقینی حق دار نہ ہو۔صاحب مال یا مضارب کی طرف سے متعین مقدار کی یقینی ضانت حاصل کر لینا اس مضاربت کو باطل کردیتا ہے اور اس کو حلال کے دائرہ میں داخل کردیتا ہے، کیونکہ اسلامی مضاربت میں ایک فریق کا رو پیے ہوتا ہے، تو دوسرے فریق کی محتین مقدار کی یقینی ضانت و گارنگ ہوتی ہے، گرچہ اس نے اپنی پھر بھی میں مال والے کونفع کی متعین مقدار کی یقینی ضانت و گارنگ ہوتی ہے، گرچہ اس نے اپنی پھر بھی میں مال والے کونفع کی متعین مقدار کی یقینی ضانت و گارنگ ہوتی ہے، گرچہ اس نے اپنی پھر بھی میں مال والے کونفع کی متعین مقدار کی لیا ہو۔

رافع بن خدت رضی الله عنه بیان کرتے ہیں: ﴿ کُتَّا اَکْفَرَ الاَنصَادِ حَقلاً، فَکُتَّا فَکُتَا اَکْفَرَ الاَنصَادِ حَقلاً، فَکُتَّا فَکِدِ جِ فَدُ بِی الاَد ضَ عَلیٰ اَنَّ لَنَا هٰذِهِ وَلَهُم هٰذِهِ، فَرُبَّمَا اَحْرَجَتهُ هٰذِهِ وَلَم تُحْرِج فَلَدُهِ، فَنَهَانَا عَن ذٰلِک ﴾ '' ہم لوگ انسار میں سب سے زیادہ کھیت والے تے، ہم لوگ اس شرط پر کھیت بٹائی پر دیتے تھے کہ ایک زمین کی پیداوار ہماری ہوگی، تو دوسری زمین کی پیداوار بٹائی دار کی ۔ بھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک کھیت میں پیداوار ہوئی، مگر دوسرے کھیت میں پھی بیداوار ہمائی داری ۔ بھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک کھیت میں بیداوار ہوئی، مگر دوسرے کھیت میں پھی مسلم: ۲۳۲۷، بوداؤد: ۳۳۹۲، نیائی: ۲۳۵۸، باین ماجہ: ۲۲۵۸)۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ نے طرفین میں سے کسی ایک فریق کے لئے

ز مین کے کسی حصہ کو خاص کرنے سے منع فر مایا ہے، کیونکہ بھی ایسا ہوسکتا ہے کہ وہی خاص کیا ہوا حصہ آفت سے محفوظ ہوا ور بھی وہی حصہ آفت کا شکار ہوجائے، جس کی وجہ سے طرفین میں سے ایک فریق کا بقتیٰ فائدہ ہوا ور دوسرے کا نقصان ، اور یہ اسلام کی نگاہ میں پہندیدہ بات نہیں۔ اسلام کا عدل وانصاف جسے نبی کریم ایسی نے فدکورہ بالا حدیث میں بیان فر مایا کہ مزارعت میں فریقین نفع ونقصان میں برابر کے شریک ہوں۔

محترم قارئین! اب آپ بنظرانصاف غورفر مایئے کہ بیبھی کوئی معقول معاملہ ہے کہ جس میں دوایک ہی جیسے افراد میں سے ایک کا کبھی نقصان ہوتا ہے ، اور کبھی نفع ۔ جبکہ دوسراصرف نفع ہی بٹورتار ہتا ہے؟ اس معاملہ کوکون سی شریعت جائز اور کون سی عقل روار کھ سکتی ہے؟

نیزنفع کی امید ہونااس بات کی دلیل ہرگزنہیں بن سکتا کہ وہ معاملہ جائز بھی ہے، اس لئے کہ نفع کی امید تو کا شکار کو نخابرہ کی صورت میں بھی ہوتی ہے۔ اور اس لئے تو وہ یہ معاملہ کر لیتا ہے، مگر اس کے باوجود بھراحت حدیث' نخابرہ' ناجائز ہے اور اس کے بارے میں نبی کریم علی ہے۔ مگر اس کے باوجود بھراحت حدیث کم یکر کا بھرائی ہے: ﴿ مَن لَم یَدُو اللّٰہ اور اس کے رسول اللّٰہ ہے۔ بنگ کے لئے تیار وَر سُولِ ہے گئے۔ 'جو خص مخابرہ نہ چھوڑے وہ اللّٰہ اور اس کے رسول اللّٰہ ہے۔ جنگ کے لئے تیار ہوجائے' ۔ (عون المعبود ۱۸۱۹ میں کہا: یہ حدیث سلم کی شرط پر چھے ہے)۔ ہوجائے' ۔ (عون المعبود ۱۸۱۹ میں کہا: یہ حدیث سلم کی شرط پر چھے ہے)۔ اس روایت میں نبی کریم اللّٰہ اور اس کے رسول اللّٰہ اور اس کے رسول اللّٰہ کیا ہے۔ قرار دیا اور جس طرح سودخور کے خلاف اللّٰہ اور اس کے رسول اللّٰہ نے اعلان جنگ کیا ہے۔ اس طرح '' خابرہ'' کرنے والے کے خلاف اللّٰہ اور اس کے رسول اللّٰہ کیا۔

'' مخابر ہ'' بٹائی کی ایک صورت ہے اور وہ یہ ہے کہ زمین دارکسی کا شتکار کواپنی زمین اس معاہد ہ پر بٹائی کے لئے دے کہ کا شتکاراس کوغلہ کی ایک معین مقدار دے دیا کرے ۔ فرض کریں

کہ آپ کی ایک زمین ہے اور آپ وہ زمین زید کواس معاہدہ پر کاشت کے لئے دیں کہوہ غلہ کی ایک معین مقدار مثلاً پانچ کوئٹل ہر فصل میں آپ کو دے دیا کرے،خواہ اس کی پیداوار کم ہو، یا زیادہ اور پایالکل ہی نہ ہو۔

یا مثلاً بیمعامدہ طئے ہو کہ جتنی پیداوار پانی کے نالیوں کے قریبی حصوں کی ہوگی وہ آپ کو دیا گرے اور باقی کا شکار کا رہے۔ اس طرح کا معاملہ'' مخابرہ'' کہلاتا ہے۔ اگر آپ بینک کے معاملہ پرغور کریں تو آپ کومعلوم ہوگا کہ بینک کا معاملہ بعینہ'' مخابرہ'' جبیبا ہے اور ظاہر ہے ایسا معاملہ حلال تو کجا بالکل حرام ہی ہوگا۔

### ۵ ـ رباالفضل اوربینک کا سود:

بینک کے سود کو جائز کرنے کے لئے ایک شبہ یہ بھی پیش کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے جس نقلہ میں سود کو حرام کیا ہے، وہ صرف سونے چاندی کے روپئے ہیں، موجودہ زمانہ کے کاغذی نوٹ نہیں ہیں جو دور حاضر میں رائج اور لوگ جن سے معاملات کرتے ہیں۔ کیونکہ جتنی احادیث سود کے بارے میں آئی ہیں وہ مخصوص قتم کی چیزوں کے بارے میں آئی ہیں (اور وہ ہیں مجبور، گیہوں، بجو، نمک، سونا اور چاندی )، ان میں سونا اور چاندی بھی ہیں۔ اور ان کی حکمت بالکل واضح ہے، کیونکہ دونوں نفیس اور عمدہ معدنیات میں سے ہیں جو بذات خود قیمت والی ہیں، گرچہ انہیں بطور نقد استعال نہ کیا جائے۔

اور حدتویہ ہے کہ لوگوں نے یہاں تک کہہ ڈالا کہ ان کا غذی نوٹوں کی قیمت اس کی قوت خرید کم ہونے کی وجہ سے کم ہوجاتی ہے اور یہ افراط زر کے وقت ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں صاحب مال بینک سے جوسود لیتا ہے، یہ اس کی کے مقابلہ میں لیتا ہے جو اس کے روپئے میں افراط زر کے سبب واقع ہوجاتی ہے، بلکہ بھی بھی بینک کا سود اس کی کی بھی تلافی نہیں کرتا جو

ا فراط زر کے سبب ہوا ہے، مثلاً بینک ہڑ ۱۰ فیصد سود دیتا ہے اور افراط زر کا تناسب ۱۵ فیصد ہے، تو حقیقت واقعہ میں بینک میں روپی جمع رکھنے والا ۶٪ فیصد نقصان اٹھا تا ہے۔

بالفرض بیتسلیم کرلیا جائے کہ صرف سونے چاندی کے روپیوں میں زکو ہ واجب ہے اور سود کا تھم بھی صرف سونے چاندی کے سکوں پر جاری ہوتا ہے، تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ کاغذی نوٹوں پر زکو ہ واجب نہیں، جو اسلام کا تیسرارکن ہے۔ اور کاغذی نوٹوں میں سود لینا دینا جائز ہے، جوصرف حرام ہی نہیں بلکہ سات ہلاکت خیز چیزوں میں سے ایک ہے۔ جبکہ بیہ بات سرے ہے، جوصرف حرام ہی نہیں بلکہ سات ہلاکت خیز چیزوں میں انہی کاغذی نوٹوں کے بل بوتے پر تمام سے ہی باطل و بے بنیاد ہے، کیونکہ موجودہ دور میں انہی کاغذی نوٹوں کے بل بوتے پر تمام امورانجام دیئے جاتے ہیں، خرید وفروخت ہوتی ہے، شادی و بیاہ میں مہر دیا جاتا ہے، کرابیا دا کیا جاتا ہے، عرض کہ انہی نوٹوں پر تمام شری احکام و آثار مرتب ہوتے ہیں اور جس کے پاس جتنا زیادہ نوٹ ہوتا ہے وہ اتنا ہی بڑا مالدارا ورصاحب شروت مانا جاتا ہے۔

جہاں تک افراط زر کے سبب نوٹوں کی قیمت اور قوت خرید میں کی وبیثی کا سوال ہے، تو یہ بات درست ہے، مگر یہاں حق بول کر باطل مراد لیا گیا ہے۔ ۱۹۸۸ء میں کویت میں منعقد اسلامی کا نفرنس کے ''میجہ مع المفقہ الإسلامی'' میں اس مسئلہ پر بحث کی گئی اور علاء دو فریق میں بٹ گئے۔ ایک فریق کی رائے تھی کہ افراط زر کے سبب قیمت میں کمی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اس لئے کہ وہ نوٹ باقی ہے اور خرید وفر وخت میں رائج ہے، تو وہ نوٹ ہی واپس ملے گا، اگر روپیہ دیا ہے تو روپیہ واپس ملے گا، گرچہ ملے گا، گرچہ اس کی قیمت میں ہزار گنا گراوٹ آگئی ہو۔ اس فریق نے نوٹ کو ہر چیز میں سونے چا ندی کے نوٹوں کا تھم اصل نوٹوں کا تھم دے دیا، جبکہ دوسر نے فریق نے نوٹوں کا تھم سونے چا ندی کے نوٹوں کا تھم اصل میں نہیں دیا۔ میں دیا، تنام صور توں میں نہیں دیا۔

میہ بات بھی خورطلب ہے کہ اگر افراط زر کے سبب نوٹوں کی قیمت میں کمی بیشی ہوتی ہے، تو سارے معاملات میں ہونا چاہئے اور بیقا نون بنا دیا جانا چاہئے کہ قرض دار حالیہ افراط زر کے تناسب کے اعتبار سے اپنا قرض ادا کیا کرے، اس مقدار پرنہیں جواس نے پانچے سال قبل قرض لیتے وقت اتفاق کیا تھا۔ ان سارے معاملات میں تو آ دمی افراط زر کو بھول جائے اور صرف بینک سے معاملہ کرتے وقت یا در کھے، کیا بہ تجب خیز بات نہیں ہے؟ بلکہ خود بینک سے افراط زر کا بینا سب متعین سود سے زیادہ ہو۔ اب آپ غور کریں کہ آ دمی بیہ بات تو بینک میں رو پیہ جمع کرتے وقت، یا قرض دیتے وقت قرض دار کی نسبت سے یا در کھے اور قرض خواہ کی نسبت سے بھول جائے۔ کیا بیغلط و باطل حیاز نہیں ہے جو نسبت سے یا در کھے اور قرض خواہ کی نسبت سے بھول جائے۔ کیا بیغلط و باطل حیاز نہیں ہے جو بینک کے سودکو جائز قرار دینے کے لئے اختیار کیا جار ہاہے؟

حقیقت ہے ہے کہ بیمسلہ بنیا دکا ہے اور بینک کی بنیا دسود پر قائم ہے۔ یعنی وہ زیادتی جو مال پر شرط لگائی گئی ہے، خواہ وہ کسی نوٹ میں ہو، یا کسی کرنسی میں، یا سونے چاندی میں، یا بیا کسی بھی حالت میں ہو، اور یا کسی بھی صورت میں، سب کا ایک ہی حکم ہوگا اور وہ بیہ ہے کہ بینک کا سود حرام ہے۔ اس کئے ان حیلوں سے بینک کا سود حلال نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ حق بالکل واضح ہے۔ زراور کرنسی میں فرق:

یہاں زراورکرنسی کے مابین فرق بیان کردینا قارئین کی دل چسپی اور فائدہ سے خالی نہیں ہوگا، چنا نچہ'' زر'' اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ تبادلہ، قدر کی بیائش اور مالیت کا تحفظ ہوتا ہو'' ۔ مگر بیضروری نہیں کہ وہ قانونی طور پر بھی اس کو جبری آلہ تبادلہ قرار دیا گیا ہو، مثلاً چیک، یا انعامی بانڈ وغیرہ جیسی دستاویز ات سے لوگ تبادلہ کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص انعامی بانڈ سے ادائیگی کرے اور دوسراشخص اس سے اپناحق انعامی بانڈ کی صورت میں لینے پر راضی اور

آ ما ده نه هو، تواس کو قانو نألینے پرمجبورنہیں کیا جاسکتا۔

اور'' کرنمی''وہ زرہے جس کوکسی خاص ملک میں قانونی طور پر آلہ تبادلہ قرار دیا گیا ہو'' جیسے ڈالر، پونڈ، دیناراوررو پیہوغیرہ۔اگر کوئی شخص رویئے میں ادائیگی کرے، تو قانو ناً اسے لینے پرمجبور کیا جائے گا۔

#### ۲ ـ ربا اضعاف مضاعفه اوربینک کا سود:

بینک کے سود کو جائز قرار دینے کے لئے پیشبہ بھی پیش کیا جارہا ہے کہ جس سود کوقر آن میں حرام کیا گیا ہے، وہ'' اضعاف مضاعفہ' ہے، لینی حدسے زیادہ مقدار میں سود، یا سود در سود۔ جس میں انسانی ضرور توں کا استحصال کیا جاتا ہے، البتہ معمولی سود مثلاً ۴۸ فیصد، ۴۰۱، جس میں انسانی کا استحصال نہیں ہوتا، تو یہ ممنوع وحرام سود میں داخل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ﴿ يَا اَیُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلْهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ

جولوگ عربی زبان کے محاورہ سے واقفیت رکھتے ہیں اور قرآن کے بدیع اسلوب کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سود کی بیصفت' اضعاف مضاعفہ''اس کی برائی کی تشہیراوراس کی شناعت وقباحت اور واقعیت کو بیان کرنے کے لئے لائی گئی ہے، یہ تحریم سود میں نہ شرط ہے اور نہ قید۔ کیونکہ جاہلیت کے لوگ عام طور پر دو گنا چارگنا، مرکب اور سود در سود کی اس حد تک پہنچ چکے تھے، جے' اضعاف مضاعفہ'' کا نام دیا گیا ہے۔ اور اس طرح کا وصف حرمت میں بطور قید یا شرط معتبر نہیں ہوتا کہ اگر' اضعاف مضاعفہ'' نہ ہو، تو سود جائز ہوجائے۔ آیت ﴿وَإِن تُبتُ ہِمُ وَسُ اَمُو اَلِکُم ﴾ (البقرہ: ۹ کا)' ہاں! اگرتم تو بہ کرلو، تو تمہار الصل مال تمہار اہی

ہے''، سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ راس المال سے ایک پیسہ بھی زیادہ ہوتو وہ حرام ہوگا۔

پھر بقول ان کے قلیل و کثیر کا معیار کیا ہے؟ وہ کونسا پیانہ ہے جو \* اکوقیل بتائے اور \*۱۲ فیصد

کو کثیر بتائے؟؟ اگر ہم قرآن کے ظاہری لفظ کو ہی لیس تو ''اضعاف مضاعفہ'' \* ۲۰۰۰ فیصد

ہوں گے ، کیونکہ ''اضعاف'' کا لفظ جمع ہے اور جمع کی اقل حد تین ہے۔ اب اگر تین کو دو گنا کیا

جائے تو چھ ہوں گے ، لینی ایک سور و پئے میں \* ۲۰۰۰ رو پئے سود ۔ کیا کوئی عقل مندآ دمی سے کہہ

سکتا ہے کہ سود کی اتنی بڑی مقدار \* ۲۰۰۰ فیصد کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اور اس سے کم

\*\* ۲۰۰۰ یا \* ۲۰۰۰ فیصد کو جائز قرار دیا ہے؟؟

#### ۷ ـ بینک کا فائده اور جا ہلیت کا سود:

بینک کے سود کو جائز کرنے کے لئے بیشبہ بھی پیش کیا گیا ہے کہ بینک کا سود جاہلیت کے سود

کے علاوہ ہے، جسے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں حرام کیا ہے اور اس کے کھانے والے کواللہ اور

اس کے رسول اللہ کی طرف سے اعلان جنگ کی وعید سنائی گئی ہے، کیونکہ جاہلیت کا سود جسیا کہ

بعض سلف سے منقول ہے، یہ تھا: ''ایک خاص مدت کے لئے ایک آدمی دوسرے آدمی کو قرض
دیتا تھا، جب وہ مدت گزر جاتی ، تو وہ شخص یہ کہتا کہ یا تو قرض اداکرو، یا پھر سود دو''۔

بلا شہریہ جا ہلیت کا سود تھا۔ لیکن سود کی صرف یہی ایک صورت رائح نہیں تھی ، کیونکہ بہت سارے دلائل اور واقعات اس بات پرشا ہد عدل ہیں کہ شروع معاملہ میں ہی سود لینے کی شرط کر لی جاتی تھی ، جیسا کہ تجارتی قافلوں کے لوگ کیا کرتے تھے۔ علامہ ابو بکر جصاص رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر''احکام القرآن' میں بیان کیا ہے کہ:''جس قتم کا سود اہل عرب میں رائح تھا اور اس کے علاوہ دوسری قتم کا سود وہ نہیں جانتے تھے وہ یہ تھا:''اہل جا ہلیت ایک دوسرے سے قرض لیتے تو باہم یہ طئے کرلیا جاتا کہ اتنی مدت میں اتنی رقم اصل راس المال سے زیادہ اداکی

جائے گی''۔امام طبری اور علامہ رازی رحمہما اللہ نے تقریباً یہی بات کھی ہے۔

بالفرض اگر جاہلیت کا سود فہ کورہ صورت میں محصور تھا اور جاہلیت کا سود کہا کی مدت گر رجانے

کے بعد شروع ہوتا تھا، تو دوسری صورت یعنی اول امر میں سود کی شرط کرنا بدرجہ اولی حرام ہوگا،

کیونکہ اس کا مطلب سے ہوگا کہ جاہلیت میں اول امر میں بغیر سود کے قرض دیا جاتا تھا اور سود اس

وقت شروع ہوتا تھا جب وہ مدت گزرجاتی اور قرض دارنے قرض ادانہ کیا ہوتا، جس کا مطلب سے

ہے کہ جواول امر میں سود کے بغیر قرض دینے پر راضی نہ ہووہ بدرجہ اولی حرام ہے۔ اور بینک یہی

کرتا ہے، کیونکہ سود کا حساب پہلے ہی دن سے قرض دار پر شروع ہوجاتا ہے، جبکہ جاہلیت کی

فہ کورہ صورت موجودہ بینک کے تعامل میں پائی جاتی ہے، کیونکہ جب مدت گزرجاتی ہے اور قرض دار بیشک کا قرض ادا کر دو، یا پھر

دار بینک کا قرض ادا نہیں کر پاتا، تو اس سے بھی بعینہ یہی کہا جاتا ہے کہ یا تو قرض ادا کر دو، یا پھر

سود در سودا دا کرو۔ اگر ایک دن کی بھی تا خیر ہوئی، تو اس دن کا سود بھی اس پر جوڑ دیا جاتا ہے،

اسی طرح جتنے دن کی تا خیر ہوگی اسنے دن کے سود کا حساب جوڑ دیا جاتا ہے۔

#### ۸ ـ زمین کرایه دینے پر بینک کے سود کا قیاس:

ایک شبہ یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ جو شخص بینک میں اپنا پیسہ جمع رکھتا ہے اور بینک سے متعین سود لیتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی جیسی ہے جواپنی زمین دوسر نے شخص کو کا شدکاری کے لئے کرایہ پر دیتا ہے اور اس سے ایک طئے شدہ اجرت لیتا ہے۔ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ زمین میں پیداوار ہوئی کہ نہیں۔ وہ زمین دے کرا جرت کا حقد اربن گیا ہے۔

اس توجید میں سخت مغالطہ دیا گیا ہے۔ اس بات کواگر ہم فقہی اصطلاح میں کہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہاس میں'' زمین'' پر'' رو پیی'' کواور'' کرایی'' پر'' سود'' کو قیاس کیا گیا ہے۔ اور یہ قیاس سرے سے باطل ہے، کیونکہ قیاس کے صحیح ہونے کے لئے علت کامشترک ہونا ضروری ہے۔ اور

یہاں دونوں میں علت مشترک نہیں پائی جاتی ، کیونکہ زمین کوکرایہ پردینے کی علت زمین کے عین سے عین سے عین سے کا شتکاری کے ذریعہ فائدہ اٹھا نا ہے۔ اور روپیہ جب تک روپیہ ہاس کے عین سے فائدہ نہیں اٹھا یا جا سکتا ، کیونکہ روپیہ کے عین سے کسی کوکوئی غرض نہیں ہوتی ، جبیبا کہ علامہ غزالی رحمہ اللہ نے (احیاء العلوم ج م ص ۸۸) میں کہا ہے۔ معلوم ہوا کہ روپیہ زمین سے بالکل مختلف حثیت رکھتا ہے اور فارق کی موجودگی میں قیاس درست نہیں ہوسکتا۔

دوسری بات سے ہے کہ زمین کو کرا سے پر دینا اجارہ کے باب سے ہے، جے شارع حکیم نے جائز قرار دیا ہے اور جو کرا سے پر دیئے گئے عین سے انتفاع کی اجرت ہے اور وہ عین استعال سے تلف نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس رو پیر قرض دینا منافع کے احسان کے باب سے ہے، اس لئے اس پراجرت لینا جائز و درست نہیں ہے۔ اس کے اور زمین کے کرا سے کے درمیان بہت بڑا فرق ہے، اس فرق کو درج ذیل مثال سے سجھتے ہیں:

مثلاً ایک شخص نے اپنی زمین کسی دوسر ہے شخص کو ۱۹۰۰ دو بیٹے سالانہ کرا میہ و ٹھیکہ پر دیا، یعنی میں مثلاً ایک شخص نے اپنی زمین کسی دوسر ہے شخص کے اور سال بھر اس زمین کو جو سے سے اس کا عین تلف نہیں ہوگا۔ بالفرض سال پورا ہونے سے پہلے چھٹے ماہ میں وہ زمین ندی میں کٹ جائے ، تو اصولاً باقی ۱۳۵۰ رو بیٹے زمین والے پر ٹھیکہ لینے والے کو واپس وینا پڑے گا، کیونکہ زمین کا عین جس سے ٹھیکہ لینے والا فائدہ اٹھار ہاتھا وہ اب تلف ہوگیا ہے۔ پھروہ کرا میہ کیوں ادا کر ہے گا؟ جبکہ قرض کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ بالفرض قرض میں لیا ہوار و پیہ قرض دار کے کا بہتہ ہوگیا ، یا گم ہوگیا ، یا جل گیا ، تو اب قرض دینے والے سے میہ طالبہ نہیں کیا جائے گا کہ تمہارا رو پیہ چونکہ ضائع ہوگیا ، یا جل گیا ، تو اب قرض دو بارہ رو پیہ دو۔ بلکہ یہ نقصان قرض لینے گا کہ تمہارا رو پیہ چونکہ ضائع ہوگیا ہے ، اس لئے تم دوبارہ رو پیہ دو۔ بلکہ یہ نقصان قرض لینے والے کے ذمہ ہوگا۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ زمین کے کرا یہ پر قرض کے معاملہ کو قیاس کرنا اور پھراس سے بینک کے سود کو جائز تھہرانا درست نہیں ہے۔اس سے آپ یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ بینک کے سود کو جائز تھہرانے والے ان ہی کمزور اور بے بنیا د دلیلوں کے آٹر میں سا دہ لوح مسلمانوں کو دھو کہ اور فریب دے رہے ہیں۔

## و \_ ' ' بیج سلم' ' پر بینک کے سود کا قیاس:

بینک کے سود کو جائز کھہرانے کے لئے ایک شبہ یہ بیش کیا گیا ہے کہ قرض پر سود کی حیثیت 
''بیج سلم'' جیسی ہے ، کیونکہ اس میں دونوں فریق کا نفع ہے۔ وہ اس طرح سے کہ قرض لینے والا 
سود پر مال حاصل کرتا ہے تا کہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکے۔ اور قرض دینے والا راس 
المال پر اس مہلت کے عوض زیادہ لیتا ہے جو اس نے قرض لینے والے کو دیا ہے۔ اوریہ 'نیج 
سلم'' جیسا ہی ہے ، کیونکہ ''بیج سلم'' میں پہلے ہی کم دام ادا کیا جاتا ہے ، تا کہ بعد میں اس ادھار 
سامان سے زیادہ نفع حاصل کر سکے۔ اور شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ قرض پر سود کو ہم 
سامان سے زیادہ نفع حاصل کر سکے۔ اور شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ قرض پر سود کو ہم 
اسی پر قیاس کر کے جائز شبچھتے ہیں ، کیونکہ دونوں میں ایک ہی معنی یایا جاتا ہے۔

ان کے اس شبہ کا جواب ہیہ ہے کہ'' بی سلم' اور قرض پر سود کے در میان بہت بڑا فرق ہے اور ایک کو دوسر ہے پر قیاس کرنا قطعاً درست نہیں ہے ، دونوں میں بنیا دی فرق درج ذیل ہے:

ا۔''سلم'' بیج اور خرید وفر وخت کی ایک قتم ہے ، جس کے اجزائے ترکیبی میں قیمت اور سامان دونوں ہوتا ہے۔ اس میں نقد ہی سب کچھ نہیں ہوتا، بالفاظ دیگر روپئے کے بدلہ میں روپئے کا تبادلہ نہیں ہوتا۔ جبکہ قرض پر سود میں نقد ہی سب کچھ ہے ، بلکہ نقد ہی اس کا مقصد وحید ہوتا ہے ، دوسر کے نقطوں میں روپئے کے بدلہ میں روپئے کا تبادلہ ہوتا ہے جو بھراحت حدیث ربا الفضل حرام ہے۔

۲۔ 'بیج سلم' میں خرید نے والا ہر حال میں نفع کما نے والا نہیں ہوتا ، کیونکہ اکثر اس سامان کی قیمت گھٹ جاتی ہے جو اس نے خرید اسے اور بھی بڑھ بھی جاتی ہے ، اس طرح ''بیج سلم' میں نفع کی ضانت نہیں ہوتی اور تجارت میں جو خطرات ہوتے ہیں وہ سب اس میں پائے جاتے ہیں ۔ اس کے برعکس قرض پر سود میں پہلے ہی نفع کی ضانت اور گارنٹی ہوتی ہے ۔ اس میں کسی قسم کا خطرہ یا رسک (Risk) نہیں ہوتا۔

سو۔ ' بیج سلم' میں تجارت ، زراعت اور صنعتی پیداوار وغیرہ کی ایک قتم کی ترغیب وحوصلہ افزائی ہوتی ہے جوزندگی کی گاڑی کو آگے بڑھانے اورا قصادی حرکت ونشاط میں مہمیز کا کام د بتی ہے۔ جبکہ قرض پر سود میں یہ بات موجو دنہیں ، کیونکہ اس میں کساد بازاری ، زرعی صنعتی اور تجارتی ترقی میں رکاوٹ ہوتی ہے اور اس سے تجارتی حرکت وسرگرمی ٹھپ ہوکررہ جاتی ہے۔ اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ یہاں پر سود کو جائز ٹھہرانے والے سادہ لوح لوگوں کی آئی میں دھول جمونک رہے ہیں اور دعوت الی المنکر کے مرتکب ہورہے ہیں۔

• البعض معاصر کے بینک کے سود کے جوازیرا جادیث سے استدلال کا جائزہ:

بعض معاصر کے چندا حا دیث پاک سے استدلال کر کے بینک کے سود کو جائز کھہرانے کا تفصیلی جائز ہ لینے سے پہلے قارئین کی خدمت میں اسلامی قوانین کی پچھ تفصیل پیش کر دینا مناسب سمجھتے ہیں تا کہ انہیں آئندہ کی بحث وگفتگو کو سمجھنے میں آسانی و سہولت ہو۔

اسلامی قانون کے مطابق اگر کوئی شخص بینک میں اپنی امانت رکھتا ہے تو اس کی دوصورت ہے۔ پہلی صورت یہ کہ وہ بینک کو تصرف کی اجازت دےگا،اور دوسری صورت یہ کہ وہ بینک کو تصرف کی اجازت دیتا ہے، تو پھر اس کی بھی دو تصرف کی اجازت دیتا ہے، تو پھر اس کی بھی دو صورت ہے۔ایک یہ کہ وہ اپنے لئے نفع کی متعین مقدار کی شرط لگالے۔اور دوسری صورت یہ

کہ وہ نفع کی متعین مقدار کی شرط نہ لگائے۔اب اگر وہ اپنے لئے نفع کی متعین مقدار کی شرط لگا تا ہے، تو بیصورت امانت سے بدل کر مضاربت کی صورت اختیار کرلے گی اور نفع فریقین میں حسب شرط تقسیم ہوگا۔اگر بینک کونقصان ہوجائے توا مانت دینے والے کو پچھ بھی واپس کرنالازم نہیں ہوگا، کیونکہ بینک اس صورت میں وکیل کے حکم میں ہے اور اس میں ضانت کی شرط درست نہیں ہے۔البتہ اگر بینک خیانت کرے، یا عمداً کوتا ہی برتے، تو پھر بینک روپیہ والے کواس کا دوپیہ والے کواس کا دل کر دوپیہ والے کواس کا دوپیہ والے کواس کی دوپیہ والے کی دوپیہ والے کیا کی دوپی کی دوپی دوپی کی دوپی دوپی کر دینگ کیا کی دوپی دوپی کر دوپی کی دوپی کر دوپی کی دوپی کر دوپی کواس کا دوپی کر دوپی ک

اوراگر مال والے نے نفع کی کسی متعین مقدار کی شرطنہیں لگائی ہے ، تو اس صورت میں سارا نفع بینک کا ہوگا اور مال والے کو اپناراس المال کے سوا بچھ بھی زیادہ لینے کاحق نہیں ہوگا۔ اوراگر مال والے نے بینک کو تصرف کی اجازت نہیں دی ہے اور اس کے باوجود بینک اس کے مال میں تصرف کرتا ہے ، تو ایسی صورت میں سارا نفع مال والے کو ملے گا اور بینک کو رواج وعرف کے مطابق صرف اجرت ومزدوری لینے کاحق ہوگا۔ اوراگر نقصان ہوجائے ، تو سارا نقصان صرف بینک برداشت کرے گا۔ (السمعاملات السمصرفیة و موقف الشریعة سارا نقصان صرف بینک برداشت کرے گا۔ (السمعاملات السمصرفیة و موقف الشریعة الإسلامیة منها ص ۴۸ – ۴۷)۔

اب بعض معاصر نے بینک کے سود کو جائز تھہرانے کے لئے چند احادیث پاک سے جو استدلال کیا ہے،اس کو بغور پڑھئے اوراستدلال کے بودے پن،رکا کت اور قیاس مع الفارق پرسر پیٹئے،موصوف نے کچھاس طرح سے استدلال کیا ہے:

'' بینک دوسرے کے سرمایہ سے اس کی رضا مندی کے بغیر تجارت کرتا ہے، اور تجارت کے نفع کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے۔ اس لئے بینک اور اس میں روپیہ جمع رکھنے والے دونوں کے لئے بینک اور اس میں حزام رضی اللہ عنہما کی کے لئے بینغ حلال ہے۔ دلیل میں عروہ بن ابی الجعد بار قی اور حکیم بن حزام رضی اللہ عنہما کی

روا یتوں کو پیش کیا گیا ہے، جن میں ہے کہ نبی کریم آلی نے عروہ کوا یک بکری اور حکیم بن حزام کو ایک قربانی کا جانور خرید نے کے لئے ایک ایک دینار دیا۔ دونوں صحابیوں نے ان دیناروں سے ایک بکری اورایک مینڈ ھاخریدا، اور پھراس بکری ومینڈ ھے کو دو دو دینار میں فروخت کردیا، پھرایک ایک دینار سے ایک ایک بکری ومینڈ ھاخریدا اور درمیانی نفع والے دینار کے ساتھ بکری ومینڈ ھاخریدا اور درمیانی نفع والے دینار کے ساتھ بکری ومینڈ ھانبی کریم آلی ہے کو لاکر دے دیا۔ بیدد کھر کرنبی کریم آلی ہے نے دونوں کے لئے ساتھ بکری ومینڈ ھانبی کریم آلی دیا ہے۔

موصوف کا استدلال اس طرح ہے کہ دونوں صحابیوں نے نبی کریم آلیسے کے عطا کئے ہوئے دینار سے آ ہوئی گاریم آلیسے کی رضا مندی کے بغیر تجارت کی اور نفع والے دینار کے ساتھ بکری اور مینار سے آ ہوئی کریم آلیسے کو دینار کے ساتھ بکری اور مینار سے آ ہوئی کریم آلیسے کو دینار خورتہیں رکھا بلکہ نفع کا دینار و رسی کریم آلیسے کو دینار خورتہیں رکھا بلکہ نفع کا دینار و رسی کریم آلیسے کو واپس کردیا، جبکہ بینک اپنے پاس سارانفع رکھ لیتا ہے اور تھوڑ افائدہ امانت داروں کو دیتا ہے )۔

تند می دلیل میں ہوناں میں جس میں میں میں میں کا نام میں میں گئی میناں کے نام میں میں گئی میناں کے میناں کے میناں میں میناں کے میناں کے میناں کے میناں کے میناں کے میناں کے میناں کی میناں کے میناں کے میناں کے میناں کے میناں کی میناں کے مینان میں میناں کے میناں کے میناں کے میناں کے میناں کے میناں کے مینان میں میناں کے میناں

تیسری دلیل حدیث غاریم، جس میں ہے کہ تین آ دی ایک غار میں کھا، تینوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کے واسطہ سے اللہ تعالی سے فریاد کی کہ وہ غار کے منہ سے چٹان کو ہٹاد ہے۔ ان تین میں سے ایک آ دمی نے اپنے نیک ممل کا اس طرح واسطہ دیا: 'اے اللہ! میں نے ایک آ دمی کوسا کے طوش مز دور رکھا تھا۔ جب میں نے اس پراس کی مزدور ی چھوڑ کر چلا گیا۔ میں اس کی مزدور ی کے والے ول کے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں اس کی مزدور ی کے چاول کو بڑھا تا رہا، یہاں تک کہ اس چاول کے بیسہ سے ایک چرواہا اور گائے کا ریوڑ جمع کر لیا۔ پھروہ شخص مزدوری لینے آیا، تو میں نے چرواہا سمیت گائے کار یوڑ اس کودے دیا۔

ا۔ دوسرے کے سر مائے سے اس کی رضا مندی کے بغیر تجارت کرنے والا جونفع کمائے وہ

سا را سر ما بہوا لے کود بے سکتا ہے۔ ( کیونکہ بیاس کاحق اور یہی اسلامی قانون ہے )۔ ۲ \_ سارا نفع خو در کھسکتا ہے۔ (بہ درست نہیں ،صرف ایناحق محنتا نہ یعنی اجرت لےسکتا ہے ) ۔ س۔اس نفع کا بعض حصیسر مایہ والے کو دے سکتا ہے اور یا قی نفع خود رکھ سکتا ہے۔اور بینک کا کاروباراس تیسری صورت کے ضمن میں آتا ہے۔ لہذا بینک کا سود، سودنہیں بلکہ تجارتی نفع ہے، جوجا ئزوحلال ہے۔ (بیاسلام پر بہت بڑا بہتان ہے، اسلام میں ایبا کوئی قانون نہیں ہے)۔ ندکورہ تینوں احادیث یاک پر اگر آ پ تحقیقی نظر ڈالیس تو معلوم ہوگا کہ یہاں پر غلط استدلال، قیاس مع الفارق، اینے بونے بن اورقصور فہم کا ثبوت دیا گیا ہے۔ نبی کریم اللہ نے عروہ اور حکیم بن حزام رضی اللہ عنہما کوا یک ایک دینار دے کر بکری اور قربانی کا جانورخرید نے کے لئے اپنا وکیل بنایا تھا،مضارب نہیں ۔ ملاحظہ ہو (مرقاۃ المفاتیج ج۳ ص۳۳۳)۔ **اور وکیل کو** جس معاملہ میں وکیل بنایا جائے ،اس کوا جازت ہوتی ہے کہ وہ تصرف کرے۔اگر عام اجازت ہوتو کوئی اشکال نہیں ، اوراگر عام اجازت نہ ہوتو موکل کے اذن پرموقوف ہوتا ہے ، اگرموکل راضی ہوجائے تو بیج ورست ہوگی ، ورنہ باطل ۔ ملاحظہ ہو (نتج الباری جسم ۵۲۹) ۔ چونکہ نبی کریم آلیہ نے مذکورہ دونوں صحابیوں کو بکری اور قربانی کا جانور خرید نے کے لئے اپناوکیل بنایا تھا۔ابعروہ بن ابی الجعدالبار قی رضی اللّٰدعنه کوا یک دینار میں دوبکری مل گئی ۔اس لئے انہوں نے زائد جاجت بکری کوایک دینار میں فروخت کر دیا ، اور دینار وبکری نبی کریم ﷺ کولا کر دے دیا۔اور کیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے قربانی کا مینڈ ھاخریدااور کسی سبب کی بنیادیراس جانورکو دو دینار میں فروخت کر دیااور پھرایک دینار سے مینڈ ھاخریدا اور دینار ومینڈ ھانبی کریم طالقہ کولا کردیے دیا۔

اب آپ غور کریں کہ دونوں صحابی رسول اللہ نے آپ کی اجازت کے بغیریہ درمیانی

ام س۵۵)، (ین الاوطار: ۱۵ می ۱۷۰-۴۷۱)، مرفاة انتقال می سه در ۱۳۳۷) خشت اول چون نهدمعماریج تاثر ما می رسد دیواریج

(معمارا گربنیا دکی پہلی این بنی ٹیڑھی رکھ دیو آسان تک دیوارٹیڑھی ہی جائے گی ،سیرھی نہیں جاسکتی)۔

نبی کریم میں نے ندکورہ دونوں صحابیوں کو اپنا مضارب نہیں بنایا تھا، اور مضارب کا مطلب
سیہ ہے کہ تم میرے رویئے سے تجارت کرو، تجارت کا نفع ہم دونوں میں حسب اتفاق تقسیم ہوگا۔
بلکہ ان کو اپنا وکیل بنایا تھا اور وکالت میں نفع یا نقصان کی تقسیم کا کوئی سوال ہی نہیں۔ البتہ وکیل
اپنا حق محنتا نہ واجرت لے سکتا ہے۔ یہاں پروکیل والے مسئلہ کومضارب والے مسئلہ پرقیاس کیا ہے۔ وقیاس مع الفارق، غلط اور باطل ہے۔

بینک حسب صراحت موصوف کھاتہ داروں کے رویع کا مضارب ہے (اگر صحیح معنوں میں بینک تجارت کرتا ہے، جبکہ بینک خود تجارت نہیں کرتا ، بلکہ تا جروں ، کمپنیوں اور عام صناعوں کو سود پر قرض دیتا

ہے)، وکیل نہیں۔ پھر شریعت اسلامیہ جس مضار بت کو جائز قرار دیتی ہے، اس کے شرا کط بینک کے تعامل میں نہیں پائے جاتے، مثلاً مضار بت میں فریقین نفع ونقصان میں شریک ہوتے ہیں۔ بینک میں رو بپیر کھنے والاصرف نفع میں شریک ہوتا ہے، نقصان میں نہیں، جس سے مضار بت کی شرعی حیثیت باطل ہو جاتی ہے اور اسے سود کے دائرہ میں لے آتی ہے۔

عاروالی حدیث کوایک بار پھر خورسے پڑھے، تو معلوم ہوگا کہ اس خص نے مزدور کے پیسہ سے تجارت کیا ہی نہیں، بلکہ اپنے پیسے سے مال بڑھایا تھا، کیونکہ جب تک مزدور کواس کی مزدور کواس کی مذور کر نہیں دے دی جاتی ، اس کی ملکت ثابت نہیں ہوسکتی ۔ بالفرض اگر مالک کے پاس سے وہ چا ول چوری ہوجا تا، یا جل جا تا، یا کسی اور طریقہ سے ضائع ہوجا تا، تو کیا مالک کو یہ کہنے کا حق ہوتا کہ چونکہ تمہاری مزدوری ضائع ہوگئ ہے، اس لئے تہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا، اور کیا اس کا یہ عذر کسی بھی عدالت میں قابل تسلیم ہوگا۔ اگر نہیں، تو ثابت ہوا کہ اس نے مزدور کے بیسہ سے کا یہ عذر کسی بھی عدالت میں قابل تسلیم ہوگا۔ اگر نہیں، تو ثابت ہوا کہ اس نے مزدور کے اس خور اس مزدور پر احسان تھا اور یہ احسان خالصتا کی رضا حاصل کرنے کے لئے کیا گیا تھا۔ اور اس نے گائے و چرواہا دے کر اس مزدور پر احسان کیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ اس نے اس مگل احسان کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کی تھی۔ اب اس حدیث سے یہ استدلال کہ مالک نے مزدور کے چاول سے اس کی رضا مندی کے بغیر تجارت کی تھی، غلط ہی نہیں بلکہ بے بنیا داور مضحکہ خیز ہے۔ اور اس سے زیادہ مضحکہ خیز ہے۔ اور اس سے زیادہ مضحکہ خیز ہے۔ اور اس سے زیادہ مصحکہ خیز

اب اس حدیث سے بیاستدلال کہ مالک نے مزدور کے چاول سے اس کی رضا مندی
کے بغیر تجارت کی تھی، غلط ہی نہیں بلکہ بے بنیا داور مضحکہ خیز ہے۔ اور اس سے زیادہ مضحکہ خیز
بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ جیسے مجہدا نہ بصیرت والے محدث کو بھی اس معاملہ میں گھیٹ لیا گیا کہ آپ نے (بَابُ النّہ جارَةِ فِی مَالِ غَیرِهِ بِغیرِ إِذَنِهِ) کا باب اپنی صحیح بخاری میں لیا گیا کہ آپ نے جبکہ پوری بخاری شریف میں کہیں پر بھی ان الفاظ کے ساتھ اس باب کا نام ونشان فائم کیا ہے، جبکہ پوری بخاری شریف میں کہیں پر بھی ان الفاظ کے ساتھ اس باب کا نام ونشان فریس ہے۔ سُب سے انگ هذا بُه مَانٌ عَظِیم میں اور اسلام جیسے عدل وانصاف پر بین دین کے فریس

بارے میں کسے یہ نصور کیا جاسکتا ہے کہ وہ اس بات کی اجازت دےگا کہ کوئی دوسرے کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر نصرف کرے۔ جبکہ اسلام کی تعلیم ہے ہے کہ مہمان بھی میز بان کی اجازت کے بغیراس کی خاص جگہ میں بیٹھنے کا مجاز نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی شخص مسجد کے امام کی اجازت کے بغیراس مسجد میں امامت کرسکتا ہے، ارشا دنہوی ہے: ﴿عَسن أَبِسی مَسعُودِ اجازت کے بغیراس مسجد میں امامت کرسکتا ہے، ارشا دنہوی ہے: ﴿عَسن أَبِسی مَسطُولِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ الل

پھراسلام دوسرے کے مال میں تجارت جیسا تصرف کرنے اوراس کی اجازت کے بغیر مال کھانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ یہ اسلام کی ایسی بگڑی، مشیدہ اور مشخ شدہ تعبیر ہے جے کوئی بھی صاحبِ عقل اور دانش مند آ دمی درست نہیں کہ سکتا۔ درج ذیل حدیث کو ذراغور اور صُند دول سے بڑھے: ﴿عَنِ ابنِ عُمَو رَضِی اللّٰهُ عَنهُ اَنَّ النَّبِیَّ عَلَیٰ اللّٰهُ عَنهُ اَنَّ النَّبِیَّ عَلَیٰ اللّٰہُ عَنهُ اَنَّ النَّبِیَّ عَلَیٰ اللّٰہُ عَنهُ اَنَّ اللّٰہِ اللّٰهُ عَنهُ اَنَّ اللّٰہِ عِلْمَ خِطبَةِ اَنِيهِ وَلاَ يَبِيعُ عَلَیٰ بَيعِ اَنِيهِ اِلاَّ بِاذَنِهِ ﴾ ' عبدالله بن عمرضی الله عنها روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم الله علیٰ نے ارشا دفر مایا: ' کوئی آ دمی ایخ بھائی بن عمرضی الله عنها روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم الله عنها مِن اور نہ بھائی کے خرید وفر وخت پر اس کی اجازت کے بغیر خرید وفر وخت پر اس کی اجازت کے بغیر خرید وفر وخت پر اس کی اجازت کے بغیر خرید وفر وخت کرے '۔ (ابوداؤد، ابن ماجہ، مؤطا، سب نے کتاب النکاح میں روایت کیا ہے )۔

غور طلب ہے کہ اسلام جب اپنے روپئے سے دوسرے کے خرید وفروخت پر خرید وفروخت کی اجازت نہیں ویتا، تو دوسرے کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر خرید وفروخت

(پینک کا سود-شبہات وازالہ کی احازت کیسے دےسکتا ہے؟

جبکہ بینک اوراس جیسے دیگر تجارتی اداروں کا مقصد و حید صرف ہیہ ہے کہ سود کا لا پلی دے کرافراد فرص سے قائم کئے گئے ہیں۔ ان اداروں کا مقصد و حید صرف ہیہ ہے کہ سود کا لا پلی دے کرافراد وقوم کی دولت زیادہ سے زیادہ اپنے قبضہ وتصرف میں لیس اورا نتہائی شاطری کے ساتھ پوری قوم پر حکمرانی کریں۔ جہاں چاہیں قحط ہر پاکر دیں اور جہاں چاہیں بھوکوں مار دیں، جہاں چاہیں اپنی پسند کی حکومت لا ئیں اور جہاں چاہیں اپنی پالیسی کو جراً نافذ کریں، جب چاہیں زر کوسکیٹر کر مارکیٹ میں کساد بازاری عام کر دیں، جس کو چاہیں شکست دلوادیں اور جب کو چاہیں حکومت کی گدی پر بٹھا دیں۔ اب قارئین خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ خالص دینداری اور رضائے الہی والے معاملہ پر خالص دینا داری اور زر اندوزی والے معاملہ کو قیاس کرنا اور اسے جائز قرار دینا کہاں تک درست ہوسکتا ہے؟؟

ندکورہ مینوں احادیث پاک کوایک بار پھر غورسے پڑھئے ، کیا ان احادیث میں کہیں پر یہ بات ہے کہ بھائیو! تم ہمیں اپناسر ماید دو، ہم تمہارے سر مائے کی حفاظت بھی کریں گے اور اوپر سے سود بھی دیں گے۔ نیز کہیں پر یہ شرط اور تعیین ہے کہ اگر تمہار اروپیہ ہمارے پاس ایک سال رہے گا تو ہم فیصد نفع دیں گے ، پانچ سال رہے گا تو دوگنا دیں گے اور دس سال رہے گا تو تین گنا دیں گے ، یا دیگر الفاظ میں جتنی مدت زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ دیں گے۔ جبکہ راس المال پر مہلت کے عوض شرط اور تعیین کے ساتھ زیادہ لینے یا دین کے نام سود ہے۔ آپ ایک بار پھر سود کی تعریف اور جا ہایت میں رائج سود پر غور کریں ، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بینک کے سود اور جا ہایت کے سود میں کوئی فرق نہیں ہے ، جسے اللہ تعالی نے قطعی طور پر حرام کیا ہے۔

# بینک کے سود کے حرام ہونے پراجماع

پیارے مسلمان بھائیو! بات یہیں پرختم نہیں ہوگئی بلکہ عالم اسلام اور دنیا کے مختلف دارالسلطنت میں بینک کے سود کے بارے میں کا نفرنس اور سیمینا رمنعقد کئے گئے اور وہاں متفقہ طور پر یہ فیصلہ لیا گیا کہ بینک کا سو قطعی طور پر حرام ہے ، جس کے حرام ہونے پرادنی درجہ کا شک بھی نہیں ۔ کنگ عبدالعزیز یو نیورٹی جدہ کی طرف سے منعقدہ'' اقتصاد اسلامی کی پہلی کا نفرنس' جس میں دنیا بھر کے تین سوسے زائد ماہرین فقہ واقتصادیات اور اسپیشلسٹ (Specialists) نے شرکت کی اور انہوں نے متفقہ طور پر بینک کے سود کو حرام قرار دیا، ان میں سے ایک شخص بھی شرکت کی اور انہوں نے متفقہ طور پر بینک کے سود کو حرام قرار دیا، ان میں سے ایک شخص بھی بینک کے سود کے حرام ہونے میں آیا کہ بینک کے سود کے حرام ہونے بر زیادہ سرگری دکھا دیات کے ماہرین نے علماء دین کے مقابلہ میں اس کے حرام ہونے پر زیادہ سرگری دکھائی''۔ (فوائد البنوک: ھی الربا الحرام ، ڈاکٹر یوسف قرضاوی) اور ظاہر ہے (المخبیو دکھائی''۔ فوائد البنوک: ھی الربا الحرام ، ڈاکٹر یوسف قرضاوی) اور ظاہر ہے (المخبیو ادری من غیرہ) اقتصادیات کے ماہرین بینک کی باریکیوں کی زیادہ سمجھر کھتے ہیں۔

پیارے مسلمان بھائیو! اخیر میں آپ کی واقفیت کے لئے ہم یہ عرض کر دینا مناسب سجھتے ہیں کہ بینک کے سود کے حرام ہونے پر مختلف فقہی اور اسلامی اقتصادی کا نفرنسوں ، نظیموں اور سیمیناروں میں اجماع منعقد ہو چکا ہے اور یہی وہ سود ہے جس کے حرام ہونے پر کسی قتم کا شک وشبہ نہیں۔ اور یہ اجماع ۱۹۱۵ء سے لے کر آج تک قائم ہے۔ یہاں ہم صرف تین عالمی کا نفرنسوں کے اجماع نقل کرنے پر اکتفا کرتے ہیں:

ا۔ از ہریو نیورٹی قاہرہ کے''اسلامک ریسرچ اکیڈمی'' (مہجہمع البہحوث الإسلامية ) کا جماع ،منعقدہ مئی ۱۹۲۵ء مطابق محرم ۱۳۸۵ء ھ۔

٢- ' مسلم ورلدُليك' ك' فقه اكيرُى ' (المجمع الفقهي لرابطة العالم

الإسلامي) كااجماع منعقده ١٢-١٩رجب ٢٠٠٧ هـ

۳- ''تنظیم اسلامی کانفرنس'' جده کے ' اسلامک فقدا کیڈی'' (مسجہ مسع السفسقه الإسلامی) کا اجماع منعقده ۱۰- ۲۱ ربیج الثانی مطابق ۲۲- ۲۸ دسمبر ۱۹۸۵ء۔

چونکہ فدکورہ بالا کا نفرنسوں میں تقریباً ایک ہی طرح کی قرار داد پاس کی گئی ہے، اس کئے ہم یہاں صرف قاہرہ میں منعقدہ'' اسلامک ریسرچ اکیڈی'' (مجمع الفقہ الإسلامی) کی دوسری کا نفرنس کی قرار دادنقل کرنے پر اکتفا کرتے ہیں جس میں (۳۵) ملکوں کے مندوبین نے شرکت کی تھی۔

نقل اسلامک ریسرچ اکیڈمی کی قرار دا د دوسری کا نفرنس منعقدہ بتاریخ محرم <u>۱۳۸</u>۵ همطابق مئی <u>۱۹۲</u>۵ء

ا کسی بھی قتم کے قرض پر فائدہ لیناحرام سود ہے، اس میں کوئی فرق نہیں کہ وہ قرض ذاتی ضروریات کے لئے لیا گیا ہو، یا تجارتی حاجات کے لئے لیا گیا ہو، کیونکہ کتاب وسنت کے نصوص دونوں قتم کے سودکوحرام قرار دیتے ہیں۔

۲۔ سود خواہ معمولی مقدار میں ہو، یا زیادہ مقدار میں بہرصورت حرام ہے۔ اور آ گئو اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا آ گئو اللہ بنا اللہ بنا آ گئو اللہ بنا آ گئو اللہ بنا آ گئو اللہ بنا آ گئو اللہ بنا کہ بنان والو! بڑھا چڑھا کرسود نہ کھا ؤ''، کا صحیح مفہوم یہی ہے۔

سور قرض پرسود لینا حرام ہے، یہ کسی بھی ضرورت اور کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہوسکتا۔ نیز قرض پرسود دینا حرام ہے، اور سودی قرض لینے کا گناہ اس صورت میں معاف ہوسکتا ہے جب سود پر قرض لینے پر آ دمی انتہائی مجبور ومضطر ہو گیا ہو لیکن بیصرف مجبوری کی حد تک معاف ہوگا،اور مجبوری کی حد آ دمی کے احساس دینداری پرموقوف ہے۔

۵۔محدود مدت کے لئے اکا وُنٹ (Fixed Deposit) ، فائدہ کے ساتھ ایل سی (LC) کھولنا اوروہ تمام قرض جوسود کے ساتھ دیا جاتا ہے ، پیسب سودی معاملات ہیں اور حرام ہیں۔

# اسلامک ریسرچ اکیڈمی کے اراکین کے ناموں کی فہرست

| عام نول في تهر شنت                  | را 🗝 🖰 – | الملامك ريمر جا اليدي كا               |      |
|-------------------------------------|----------|----------------------------------------|------|
| منصب وعبده                          | ملک      | ال                                     | نمبر |
| وائس جاِنسلرا زہر یو نیورسٹی        | ممر      | عزت مآب امام اكبرحن مامون              |      |
| سابق ڈین دارالعلوم                  | مصر      | ڈاکٹرابراہیم <sup>ع</sup> بدالمجیدلبان | _٢   |
| پروفیسر امریکن یو نیورسی برائے      | فلسطين   | ڈ اکٹر اسحاق موسی حسینی                | ٣    |
| ہائی ایجو <sup>کیش</sup> ن فا رعربس |          |                                        |      |
| وائس چاپسلراسيو ط يو نيورسٹي ،مصر   | ممصر     | ڈ اکٹرسلیمان حرین                      | ٦,   |
| ڈین اصول دین کالج                   | ممصر     | ڈ ا کٹرعبدالحلیم <sup>مج</sup> مو د    | _۵   |
| سابق پروفیسر دارالعلوم کالج         | مصر      | پر و فیسرعبدالحمیدحسن                  | _4   |
| سابق ریکٹراز ہریو نیورسٹی           | مصر      | عزت مآب عبدالرحمٰن حسن                 | _4   |
| سابق وزبرعدل                        | ليبيا    | عزت مآبعبدالرحمٰن قلهو د               | _^   |
| پروفیسر مغرب یو نیورسی وسابق        | مغرب     | پر و فیسرعبداللدکون                    | _9   |
| گورنرطنجه                           |          |                                        |      |
| پر و فیسر قا نو ن وحقو ق ، قا ہر ہ  | ممصر     | ڈ اکٹرعثمان شیل عثمان                  | _1•  |
|                                     |          |                                        |      |

مصر ڈین شریعت کا کج اا۔ ڈاکٹرعلیحسن عبدالقادر ١٢\_ شخ على الخفيف مصر سابق بروفيسرقانون وحقوق ۱۳ شخ على عبدالرحمٰن سوڈان سابق وزیرِ داخلہ سوڈان ۱۴ شخ محمداحمدابوز بره مصر سابق بروفيسرقا نون وحقوق 10 شخ محمد احمد فرج السنهوري مصر سابق وزیراوقاف ۱۷\_ ڈاکٹرمحمدالیہی مصر سابق وزیراوقاف مصر جزل سکریٹری اسلامک ریسرچ ےا۔ ڈاکٹر **محم**رحب اللہ اکٹرمی مصر ریکٹرعین شمس یو نیورسٹی ۱۸\_ یروفیسرمحدخلف الله احمر مصر ڈین اسلامک اسٹڈیز انسٹی ٹیوٹ اکٹر محمد عبداللہ العربی وسابق پروفیسر قانون وحقوق ۲۰ ـ ڈاکٹرمحمرعبداللہ ماضی مصر ریکٹراز ہریو نیورسی ۲۱ - شخ محمالي السالس مصر سابق ڈین اصول دین کالج تونس ځين زيتونه يو نيورسي ومفتي تونس ۲۲\_ شيخ محمد الفاضل بن عا شور مصر مشيرفني وزارت نقافت وارشاد ۲۳ ـ ڈاکٹر محمد مہدی علام ۲۴ ـ شخ محدنو راکحن مصر سابق ریکٹراز ہریو نیورسٹی لبنان مفتى طرابلس وشالي لبنان ٢٥\_ شخ نديم الجسر ٢٧ ـ پروفيسروفيق القصار لبنان سابق ڈین حقوق کالج

ان کے علاوہ (۳۵) ملکوں کے نمائندہ علاء کرام کی ایک بڑی تعداد کا نام ہم نے بغرض اختصار ترک کر دیا۔

مفتی مصرنے بینک کے سود کے جواز پرفتو کی دیاتھا،اس کے جواب میں (۳۳)علاءاز ہرنے ایک علمی بیان مکہ مکرمہ میں شائع کیا،اس بیان پردستخط کرنے والوں کے نام مع ان کے دستخط کی نقل درج ذیل ہے:

یہاں پر دستخط کی نقل کی فوٹو کا پی کاصفحہ اول چسپاں کریں

مفتی مصرنے بینک کے سود کے جواز پرفتو کی دیا تھا،اس کے جواب میں (۳۳)علاءاز ہرنے ایک علمی بیان مکہ مکر مدمیں شائع کیا،اس بیان پر دستخط کرنے والوں کے نام مع ان کے دستخط کی نقل درج ذیل ہے:

یہاں پر دستخط کی نقل کی فوٹو کا پی کا دوسراصفحہ چسپاں کریں

### سودی بینک کا متبادل

گزشتہ صفحات میں بینک کے مروجہ نظام کی قدرے وضاحت کی کوشش کی گئی ہے۔ اس سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوجاتی ہے کہ بینک کے موجودہ نظام کی بنیا دصرف سود ہے۔ اب یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر سود کوختم کردیا جائے ، تو بینک کے نظام کو چلانے کا متبادل طریقہ کیا ہو۔ اس سلسلہ میں پچھتجاویز رکھی جاتی ہیں:

سودی بینکاری کے متبادل نظام پر گفتگوسے پہلے چند باتیں ذہن نشیں کر لینا نہایت ضروری ہے:

ا ۔ سودی بینکا ری کا متبادل تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بینک کے جو کام موجودہ تجارتی حالات میں ضروری یا مفید ہیں ، ان کی انجام دہی کے لئے ایسا طریق کارا ختیار کیا جائے جو شریعت ماسلامیہ کے اصولوں کے دائرہ میں ہواور جس سے شریعت کے معاشی مقاصد پورے ہوں ، اور جو کام شری اصولوں کے مطابق ضروری یا مفید نہیں ہیں اور جنہیں شری اصولوں کے مطابق ضروری یا مفید نہیں ہیں اور جنہیں شری اصولوں کے مطابق ڈھالانہیں جاسکتا ، ان سے اعراض کیا جائے۔

۲۔ چونکہ سود کی قانو ناً ممانعت کا اثر تقسیم دولت کے پورے نظام پر پڑتا ہے، اس لئے میہ تو قع کرنا بھی غلط ہوگا کہ سود کے شرعی متبادل کو برسر کا رلانے سے تمام متعلقہ فریقوں کے نفع کا تناسب وہی رہے گا جو اس وقت کے سودی نظام میں پایا جاتا ہے۔ بلکہ واقعہ میہ ہے کہ اگر اسلامی احکام کوٹھیک ٹھیک رو بکار لایا جائے ، تو اس تناسب میں بڑی بنیا دی تبدیلیاں آئیں گی جو اسلامی مثالی معیشت کے لئے مطلوب ہیں۔

سور آج کل بینک جوخد مات انجام دیتا ہے، ان میں بیہ پہلومفید ہے کہ وہ لوگوں کی منتشر انفرادی بچتوں کو یکجا کر کے انہیں صنعت و تجارت میں استعال کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ بچتیں اگر ہر شخص کی اپنی تجوری میں بڑی رہتیں ، تو ان سے صنعت و تجارت کے فروغ میں کوئی فائدہ

حاصل نہیں کیا جاسکتا تھا۔لیکن ان بچتوں کوصنعت و تجارت میں مصروف کرنے کے لئے جوراستہ مروجہ بینکوں نے اختیار کیا ہے، وہ قرض کا راستہ ہے۔ چنا نچہ بیدا دار بے سرمایہ داروں کواس بات کی ترغیب دیتے ہیں کہ وہ دوسروں کے مالی وسائل کواپنے منافع کے لئے اس طرح استعال کریں کہ ان وسائل سے پیدا ہونے والی دولت کا زیادہ تر حصہ خودان کے پاس رہے اور سرمایہ کے اصل مالکوں کوا بھرنے کا کما حقہ موقع نمل سکے۔

اسلامی احکام کی روسے بینک کو ایک تجارتی ادارہ بنانا پڑے گا جو بہت سے لوگوں کی بچتوں کو اکٹھا کر کے ان کو براہ راست کا روبار میں لگائے اور وہ سارے لوگ براہ راست اس کا روبار میں حصہ دار بنیں اوران کا نفع ونقصان اس کا روبار کے نفع ونقصان سے وابستہ ہوجوان کے سرمایہ سے انجام دیا جارہا ہے۔

الم جوتھی بات یہ ہے کہ صدیوں سے جمے اور بیٹھے نظام کو بدل کراس کی جگہ نیا نظام جاری کرنے میں ہمیشہ مشکلات پیش آتی ہیں ،ان مشکلات کی بنا پر نئے نظام کونا قابل عمل قرار دیناکسی طرح درست نہیں ۔ایسے میں ان مشکلات کاحل تلاش کیا جاتا ہے اور اسے روبکا رلایا جاتا ہے۔

# بینک کا شرعی طریق کار

بینک کا تعلق دوطر فیہ ہوتا ہے، ایک طرف اس کا تعلق ان لوگوں سے ہوتا ہے جنہوں نے اپنی رقمیں بینک میں رکھوائی ہیں۔ دوسری طرف ان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے جن کو بینک سر ماییہ فراہم کرتا ہے۔ان دونوں قتم کے تعلقات پرالگ الگ گفتگو کی جاتی ہے۔

# بینک اور ڈیپازیٹر (Depositors) کاتعلق:

موجودہ نظام میں بینک میں جورقمیں رکھوائی جاتی ہیں آج کل بینک کی اصطلاح میں ان کو ''امانت'' کہا جاتا ہے۔اگر بینک کواسلامی

طریقہ کے مطابق چلایا جائے، تو امانت داروں کے ساتھ بینک شرکت یا مضاربت کا معاملہ کرے گا۔اس طریقہ میں وہ رقم قرض نہیں ہوگی، بلکہ اب صورت حال یہ ہوگی کہ رقم رکھوانے والے رب المال ہوں گے اور بینک مضارب ہوگا اور لگایا گیا سرمایہ راس المال ہوگا جس پر بینک کسی خاص شرح سے نفع دینے کا پابند نہیں ہوگا، بلکہ جو پچھ نفع حاصل ہوگا وہ ایک طئے شدہ تناسب (Percentage) کے مطابق تقسیم ہوگا۔

پھر کرنٹ اکا ؤنٹ (Current Account) میں بینک آج بھی امانت داروں کوکوئی سو ذہیں دیتا، اسلامی طریق کارمیں بھی اس مد پر کوئی منافع نہیں دیا جائے گا اور کرنٹ اکا ؤنٹ میں رکھی ہوئی رقم امانت دار کی طرف سے بینک کو دیا ہوا غیر سودی قرض سمجھا جائے گا۔ البتہ دوسر نفع بخش کھاتے''مضاربت''یا''شرکت''کے کھا توں میں تبدیل ہوجا کیں گے۔

بینکوں کی شرکت ومضار بت میں نفع کی تقسیم کا طریق کاراس طرح ہو کہ شرکاء کو بی آزادی دی جائے کہ وہ جب چاہیں مخصوص قواعد کے مطابق بینک سے رقمیں نکالتے یا اس میں داخل کرتے رہیں ۔لیکن جب ایک مدت شرکت ختم ہوتو بید دیکھا جائے کہ اس مدت میں کتنی رقم کتنے دن بینک میں رہی اور فی روپیہ فی یوم منافع کا اوسط کیا رہا۔ پھر جس شخص کے جتنے روپے اس مدت کے دوران جتنے دن بینک میں رہے اس کے صاب سے نفع تقسیم کردیا جائے۔

# اسلام کے طریقہ ہائے تمویل

بینک کے اہم وظا کف تمویل یعنی سر مایہ فراہم کرنے کے اسلامی طریقوں پر گفتگو کی جاتی ہے، شرعی نقطہ نظر سے اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں:

#### ا ـ شرکت ومضاربت:

سود کاصحیح اسلامی متبادل''شرکت''اور''مضاربت'' کا طریقہ ہے جوسود سے بدر جہاا چھے

نتائج کا حامل ہے۔ یہ تمویل کا نہایت مثالی ، عا دلا نہ اور منصفا نہ طریقہ ہے جس کی تقسیم دولت پر بہت اچھے نتائج مرتب ہوتے ہیں۔شرکت اور مضاربت کا نظام جاری ہونے کی صورت میں بینک کا با قاعدہ کا روبار میں عمل دخل ہوگا ، اس کی حیثیت اب صرف رو پئے کے لین دین کے ادارے کی نہیں رہے گی ۔

اصل اسلامی طریقہ تو '' مشارکت' یا '' مضاربت' ہی ہے، مگر بعض حالات میں مضاربہ ممکن نہیں ہوتا، مثلاً کسی کسان کوٹر یکٹر خرید نے کے لئے سرمائے کی ضرورت ہو، تو اس میں ''مضاربت' ممکن نہیں ،الیی صورت میں چندا وربھی تمویل کے طریقے ہیں جو درج ذیل ہیں:

#### ۲ - کرایه واجاره:

یہ بھی ہمویل کا ایک شری طریقہ ہے جس کو انگریزی میں (Leasing) کہا جاتا ہے۔اس کی صورت یہ ہے کہ آ دمی بینک سے قرض لے کرخودٹر کیٹر خرید نے کے بجائے کسی بینک یا مالیاتی ادارے کو یہ کہے کہ یہٹر کیٹر خرید کر ہمیں کرایہ پر دے دو۔اس دوران ٹریکٹر کا مالک بینک یا مالیاتی ادارہ ہوگا اور وہ آ دمی کرایہ دار کی حیثیت سے اسے استعال کرے گا۔کرایہ اس تناسب مالیاتی ادارہ ہوگا اور وہ آ دمی کرایہ دار کی حیثیت سے اسے استعال کرے گا۔کرایہ اس تناسب سے طئے کیا جائے کہ اس میں ٹریکٹر کی قیمت بھی وصول ہوجائے اور اتنی مدت کے لئے اگر رقم سے بینک سے شراکت کی جاتی ، تو اس پر جتنا نفع ملنا تھا وہ بھی وصول ہوجائے ۔ جب یہ مدت گر رجائے اور کرایہ کی شکل میں ٹریکٹر کی قیمت بمعہ پچھ نفع کے وصول ہوجائے تو اب یہٹریکٹر اس آ دمی کی مملوک بن جاتا ہے۔

#### ٣\_مرابحهمؤ جله:

اس کی صورت میہ ہے کہ جب کوئی شخص بینک سے قرضہ لینے کے لئے آئے تو بینک اس سے پوچھے کہ کس چیز کو حاصل کرنے کے لئے رقم در کار ہے؟ بینک اس کور قم دینے کے بجائے وہ چیز

خرید کر'' مرابح'' کے طور پر نفع پرادھار پچ دے۔ نفع کی ایک شرح طئے کر کے'' مرابح' اس لئے کیا جاتا ہے، تا کہ نظام میں کیسانیت رہے اور تمام لوگوں سے نفع ایک شرح کے ساتھ وصول ہو۔ نفع کی جوشرح طئے کی جاتی ہے اسے انگریزی میں مارک اپ(Mark up) کہتے ہیں۔

یہ بھی تمویل کا ایک جائز طریقہ ہوسکتا ہے، بشرطیکہ اس کوٹھیک ٹھیک ضروری شرائط کے ساتھ انجام دیا جائز ساتھ انجام دیا جائز کہ ادھار کی وجہ سے قیت میں اضافہ کرنا باتفاق فقہاء جائز ہے۔ اور اسلامی بینکوں میں اس طریقے پر بڑی وسعت کے ساتھ ممل ہور ہاہے۔لیکن بیانتہائی نازک طریقہ ہے،اس میں ذراسی بے احتیاطی اس کوسودی نظام سے ملادیتی ہے۔

پیارے بھائیو! سودایک ہمہ گیراور عالمگیر تباہی برپاکرنے کا دروازہ اور راستہ ہے اور بینک اس کی بین الاقوامی منڈی، اور یہ بین اس سے اجتناب کے قابل عمل اسلامی طریقے۔
چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حرام کردہ چیزوں کو دوٹوک لفظوں میں بیان کر دیا ہے، ارشا دربانی ہے:
﴿وَقَدُ فَصَّلَ لَکُم مَا حَرَّمَ عَلَيہُ مُ الْاَعْمِ اللَّهُ مَا اصْطُور تُم اللَّهِ اللّٰهِ الاَنعام: ۱۱۹)

'' حالا نکہ اللہ تعالیٰ نے ان سب جانوروں کی تفصیل بتا دی ہے جن کوتم پر حرام کیا ہے، مگروہ بھی جب تم کو سخت ضرورت پڑ جائے تو حلال ہے''۔

اس لئے ایک کیے سے مسلمان پرضروری ہے کہ وہ ہرممکن طریقہ پرسود سے بیخے کی کوشش کرے بلکہ جہاں سود کا اشتباہ ہو وہاں سے بھی دورر ہنے کی سعی کرے ، کیونکہ جوشخص اللہ کے صدود کے اطراف میں چکرلگا تا ہے ، اس کے لئے خطرہ ہے کہ کب اس کا پاؤں چسل جائے اور وہ حرام میں مبتلا ہوجائے ۔ نیز ہرمسلمان پر واجب ہے کہ وہ ہمیشہ اس بات سے خوف کھائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پر نبی کر یم اللہ کے کا یہ فر مان صادق آ جائے: ﴿ یَاتِی عَلَیٰ النّاسِ زَمَانُ لاَ اللّٰ اَسِ زَمَانُ لاَ اللّٰه اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ اللّٰه اِللّٰه اِللّٰه اِللّٰه اللّٰه الل

آئے گا کہ آ دمی اس کی کچھ بھی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے جو کچھ لیا ہے ، آیا وہ حلال ہے ، یا حرام''۔ ( بخاری جسص اے وج مص سر ۲۳۳ ، حدیث نمبر: ۱۹۱۸)۔

نیز اسے اس خوف سے کانپ اٹھنا چاہئے کہ کہیں وہ نبی کریم علیہ کے اس فرمان کا مصداق تونہیں ہے: ﴿ لَیَهُ سَوَ ہَانَ کَا مصداق تونہیں ہے: ﴿ لَیَهُ سَوَ ہَانَ کَا اسْ مِن اُمَّتِی الْخَمْوَ یُسَمُّونَهَا بِغَیرِ اسمِهَا ﴾ مصداق تونہیں ہے: ﴿ لَمَنْدَاحِدَ جَمُ صسمت میں سے پچھلوگ شراب کا نام بدل کرضرور پئیں گے: ۔ (منداحدج ۵۳۳۳، صحح الجامع: ۵۴۵۳)۔

اسی طرح کہیں وہ سود کا نام'' نفع''، یا''بونس' (Bonus)، یا'' عطیہ''رکھ کرکھا تو نہیں رہا ہے؟ جبکہ خود بینک والا اسے''سود''یا (Interest) کہتا ہے۔''وَ الْمُصَلُّ مَا شَهِدَت بِهِ الاَعدَاءُ''اور کمال کی بات تویہ ہے کہ جس کی گواہی دشمن بھی دینے پر مجبور ہو۔

اور جولوگ بینک کے سود کو جائز قرار دیتے ہیں، ان کو اپنے اس رویہ پر دوبارہ غور کر لینا چاہئے کہ کہیں وہ دشمنان اسلام کی مدد اور اللہ تعالی پر جھوٹ نہیں گھڑ رہے ہیں؟ اور کہیں وہ اس ارشا در بانی کے مصداق تو نہیں بن رہے ہیں: ﴿ قُلُ لَا رَأَيْتُ مِ مَا اَنوَلَ اللّٰهُ لَكُم مِن رِزِقٍ فَ جَعَلَتُ مِ مِن لَهُ حَرَاماً وَحَلاً لاً ، قُلُ آ لَلْہُ اَذِنَ لَكُم اَم عَلَیٰ اللّٰهِ وَرَقِ فَجَعَلَتُ مِن مِن لَهُ حَرَاماً وَحَلاً لاً ، قُلُ آ لَلْہُ اَذِنَ لَكُم اَم عَلَیٰ اللّٰهِ تَعَمَّرُونَ ﴾ (یونس: ۵۹)''آپ کہئے کہ بیتو بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لئے جو پچھرزق بھے اتحا تی میا اللہ پر افترا کرتے ہو؟''۔ اور کیا وہ لوگ اس طرح اللہ تعالی پر جھوٹ گھڑکر کا میاب ہوسکتے ہیں؟ ارشا در بانی ہے: ﴿ وَلاَ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ السِنتُكُمُ الكَذِبَ هٰذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُونَ عَلَیٰ اللّٰهِ الكَذِبَ ، إِنَّ اللّٰذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَیٰ اللّٰهِ الكَذِبَ اللّٰهِ الكَذِبَ لاَ يُفلِحُونَ ﴾ (النّی ۱۱۱۱) ''کسی چیزکوا پی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہ دیا کرو

کہ بیحلال ہے اور بیرترام ہے کہ اللہ پر جھوٹ بہتان با ندھ لو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ پر بہتان بازی کرنے والے کا میا بی سے محروم ہی رہتے ہیں''۔

پیارے مسلمان بھائیو! اگر آپ نے نادانی سے ، یا کسی شیطانی چکر میں پھنس کر ، یا نفسانی خواہشات سے مغلوب ہوکر ، یا کسی کے فتو کل سے دھوکہ کھا کر بینک سے سود وصول کیا ہے اور اسے استعال کیا ہے ، یا بینک سے قرض لے کراس کوسود دیا ہے تو آپ پر ضروری ہے کہ فوراً تو بہ

کریں اورسود لینے یا سود دینے کے گنا عظیم پر ہرگز اصرار نہ کریں ، بلکہ ان لوگوں کے زمرہ میں شامل ہوجا کیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشا دفر مایا ہے: ﴿ وَالَّهٰ بِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أو ظَلَمُوا أَنفُسَهُم ذَكُرُوا اللَّهَ فَاستَغفَرُوا لِذُنُوبِهم وَمَن يَغفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهَ، وَلَم يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُم يَعلَمُونَ، أُولَيْكَ جَزَاؤهُم مَغفِرَةٌ مِن رَبِّهِم وَجَنَّاتٌ تَعجرى مِن تَحتِهَا الأنهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعمَ اَجرُ العَامِلِينَ ﴾ (آلعمران: ١٣٥-١٣٦) "اور جب ان سے کوئی ناشا سُتہ کام ہوجائے یا کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فوراً اللہ کا ذکراورا پنے گنا ہوں کے لئے استغفار کرتے ہیں۔ فی الواقع اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون گنا ہوں کو بخش سکتا ہے ، اور وہ لوگ با وجو دعلم کے کسی برے کا میرا ڑنہیں جاتے۔ انہی کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں،جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے،ان نیک کا موں کے کرنے والوں کا ثواب بہت ہی اچھاہے''۔ اوراللَّه تعالیٰ سے اپنے گنا ہوں کی معافی طلب کریں ، وہ بہت زیا دہ بخشے والا رحمٰن ورحیم ہے،اس کے پہاں تنگی نہیں ہے، وہ تو ہم سب کو یا ک کرنا چا ہتا ہے اور ہمیں جتنا جلدممکن ہو سکے ا ين ياكى كى فكركرنى جائے ، ارشادر بانى بے: ﴿ مَا يُريدُ اللَّهُ لِيَجعَلَ عَلَيكُم مِن حَرَج وَلْكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُم وَيُتِمَّ نِعمَتَهُ عَلَيكُم لَعَلَّكُم تَشكُرُونَ ﴾ (المائده: ٢) ''الله تعالیٰ نہیں چا ہتا کہ وہ تم پر تنگی کرے ، وہ تو تنہیں پاک کرنا چا ہتا ہےاورا بنی نعمت کوتم پر تمام کرنا چاہتا ہے تا کہتم شکر کرو''۔

"كيااب بهى ايمان والول كے پاس وہ وقت نہيں آيا كه ان كا ول كانپ الشي الله كى يا و اور قل الله كى يا و اور قل بات كر جانے سے "۔ ﴿ اَلَه يَانِ لِللَّهِ يَنَ آمَنُوا اَن تَحْشَعَ قُلُو بُهُم لِذِ كُوِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ﴾ (الحديد: ١٦) -

# سود کے دلدل سے نکلنے کے طریقے

پیارے بھائیو! اب ہم آپ کووہ راستہ بتارہے ہیں جس سے آپ سود کے اس دلدل سے نکل سکتے ہیں ، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کواس کی تو فیق عطا کرے، ہمارے اندر سود سے بچنے کا جذبہ بیدار کرے اور ہمارے لئے شریعت برعمل کرنا آسان ہنائے ، آمین ۔

#### ا: سود لينے اور سود دينے ميں فرق:

سود لینے اور دینے میں فرق ہے، دونوں کی نوعیت کیساں نہیں ہے، کیونکہ سود پر قرض لینے

کے لئے آ دمی بعض ناگزیر حالات میں مجبور ہوسکتا ہے، یا دیگر الفاظ میں الیمی کوئی ناگہانی
مصیبت جس میں آ دمی سود پر قرض لینے کے لئے مجبور ہوجائے اور اس کے بغیر اس کے پاس
کوئی دوسرا چارہ کارنہ ہو، یا جان یا عزت پر آفت آگئ ہو، تو الیمی صورت میں ایک مجبور ومضطر
انسان کے لئے سودی قرض لینے کی اجازت ہوسکتی ہے، مگر سود لینے اور سود کھانے کے لئے فی
الواقع کوئی مجبوری نہیں ۔ سود تو وہی لے گا جو مالدار ہو، اور مالدار کوالیمی کیا مجبوری پیش آسکتی
ہے کہ جس میں اس کے لئے سود لینا حلال ہوجائے۔

#### ۲\_ضرورت کی حدیندی:

سودی قرض لینے کے لئے ہرضرورت اضطراراور مجبوری کی تعریف میں نہیں آتی ۔ شادی بیاہ کی رسموں میں فضول خرچی کرنا، عیش وعشرت کے سامان مہیا کرنا، یا کاروبارکوتر تی دینے کے لئے رو پییفراہم کرنا اور ایسے ہی دیگر امور جن کو''ضرورت'' اور'' مجبوری'' سے تعبیر کیا جاتا ہے اور جن کے لئے ہزاروں روپئے مہا جنوں اور بینکوں سے قرض لئے جاتے ہیں، کوئی حقیقی ضرورت اور مجبوری نہیں ہے ۔ اور شریعت کی نگاہ میں ان کی قطعاً کوئی وقعت نہیں ہے ۔ اور ان جیسی اغراض کے لئے جولوگ قرض لے کرسود دیتے ہیں وہ سخت گنہگار ہیں ۔ شریعت اگر

کسی مجبوری پرسودی قرض لینے کی اجازت دے سکتی ہے تو وہ اس قتم کی مجبوری ہے جس میں آدمی کے لئے حرام حلال ہوسکتا ہے۔ ارشا در بانی ہے: ﴿ إِلّا مَسا اضطور تُم إلَيه ﴾ (الانعام: ۱۱۹)'' مگریہ کہ تم اس حرام کے کرنے پر مجبور ہوجا و'' ۔ مگر وہ تمام ذی استطاعت مسلمان گنہگار ہوں گے جنہوں نے اس مصیبت میں اپنے بھائی کی مد ذبیس کی اور اس کو اس فعل حرام کے ارتکاب پر مجبور کردیا۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اس گناہ کا وبال پوری قوم پر ہوگا، کیونکہ اس نے زکو قوصدقات اور اوقاف کی تنظیم سے مجر مانہ ففلت کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے افراد بے سہارا ہوگئے اور ان کے لئے اپنی ضرور توں کے وقت سا ہوکا روں کے آگے ہاتھ افراد نے سواکوئی ذریعہ باتی نہیں رہا۔

# س\_ضرورت کی حد بقدر ضرورت ہے:

شدید مجبوری کی حالت میں بھی صرف بقد رضر ورت قرض لیا جاسکتا ہے۔ اور لا زمی ہے کہ استطاعت بہم پہنچتے ہی سب سے پہلے سود سے گلوخلاصی حاصل کی جائے ، کیونکہ ضرورت ختم ہوجانے کے بعد سود کا ایک پیسہ دینا بھی حرام مطلق ہے۔ بیسوال کہ آیا ضرورت شدید ہے یا نہیں اور اگر شدید ہے تو کس قدر ہے اور کس وقت وہ رفع ہوگی ، یہ بات اس شخص کی عقل اور احساس دین داری پرموقوف ہے ، وہ جتنا زیادہ دین داراوراس کا ایمان جتنا قوی ہوگا ، اتنا ہی زیادہ وہ اس بیس مختاط ہوگا۔

# ٣ ـ صرف اپنے مال کوہی مال سمجھا جائے:

جولوگ تجارتی مجبوریوں کی بنا پر، یا اپنے مال کی حفاظت کے لئے بینکوں میں روپیہ جمع کرانے پر مجبور ہوجائیں، ان کے لئے لازم ہے کہ وہ صرف اپنے راس المال ہی کو اپنا مال سمجھیں، ارشا در بانی ہے: ﴿ وَإِن تُبتُم فَلَكُم رُؤسٌ اَموَ الِكُم ﴾ (البقرہ: ۲۷۹)" ہاں!

اگرتم سود سے تو بہ کرلو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے''۔اوراس راس المال سے بھی ڈھائی فیصدی سالا نہ کے حساب سے زکو ۃ ادا کریں۔ کیونکہ اس کے بغیر وہ جمع شدہ رقم ان کے لئے ایک نجاست ہوگی اور بروز قیامت وبال جان۔

# ۵۔سود کے روپیہ کومضطر لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے:

بینک یا انشورنس کمپنی سے سود کی جور قم آ دمی کے حساب میں نگلتی ہو، اس کو ہندوستانی تناظر میں بینک والوں کے پاس نہیں چھوڑنا چاہئے، کیونکہ بیدان مفسدوں کے لئے مزید تقویت کی موجب ہوگی۔ بلکہ چھے طریقہ بیہ ہے کہ اس رقم کوان مفلس، نا دارا ور مجبورلوگوں پرخرچ کر دیا جائے جن کی حالت قریب قریب وہی ہے جس میں حرام کھانا انسان کے لئے جائز ہوجاتا ہے۔ جیسے کینسروایدز کے مریض کے لئے علاج اور بھوک سے جان بچانے کے لئے سور کھانا وغیرہ ۔ اور کینسروایدز کے مریض کے لئے علاج اور بھوک سے جان بچانے کے لئے سور کھانا وغیرہ ۔ اور اس معاملہ میں ایک ایمان دار شخص کی نظر جلب منفعت پر نہیں بلکہ دفع مفاسد پر ہونی چاہئے۔ اس معاملہ میں ایک ایمان دار شخص کی نظر جلب منفعت پر نہیں بلکہ دفع مفاسد پر ہونی چاہئے۔ اب ہم قارئین کی بصیرت واسلامی معلومات کے لئے ضروری سمجھتے ہیں کہ عصر حاضر میں رائے بیمہ پر بھی مختصر گفتگو ہو جائے ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو تمام حرام کا موں کے ارتکاب سے محفوظ و مامون رکھے ۔ آ مین ۔

# بيمه كى تعريف

بیمہ کا مطلب میہ ہے کہ انسان کومستقبل میں جوخطرات در پیش ہوتے ہیں کوئی انسان یا ادارہ ضانت لیتا ہے کہ فلال فتم کے خطرات کے مالی اثرات کی میں تلافی کردوں گا۔اس کا آغاز چود ہویں صدی عیسوی میں ہوا۔ جن خطرات کے خلاف بیمہ کیا جاتا ہے ، ان خطرات کے خلاف بیمہ کیا جاتا ہے ، ان خطرات کے کا ظ سے بیمہ کی تین بڑی فتمیں ہیں :

#### ا ـ سا مان کا بیمه (Goods Insurance):

اس کا طریق کاریہ ہوتا ہے کہ جوشخص کسی سامان کا بیمہ کرانا چا ہتا ہے وہ معین شرح سے بیمہ کمپنی کوفیس ادا کرتا رہتا ہے جسے پر یمیم (Premium) کہتے ہیں۔اس سامان کو حادثہ لاحق ہونے کی صورت میں کمپنی اس کی مالی تلافی کردیتی ہے۔اگر سامان کوکوئی حادثہ پیش نہ آئے تو بیمہ دار نے جو پر یمیم (Premium) ادا کیا ہے وہ واپس نہیں ہوتا،البتہ حادثہ کی صورت میں بیمہ کی رقم بیمہ دارکوئل جاتی ہے جس سے وہ اپنے نقصان کی تلافی کر لیتا ہے۔اس میں جہاز کا بیمہ، مکان کا بیمہ وغیرہ شامل ہے۔

#### ۲\_ زمه داری کا بیمه:

جس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی پر مستقبل میں کوئی ذمہ داری آسکتی ہے، اس ذمہ داری سے منطق کے لئے بیمہ کرالیا جاتا ہے، مثلاً گاڑی چلانے پر حادثہ کے نتیجہ میں کسی دوسرے کا نقصان ہوجانے کا خطرہ ہے، اس صورت میں گاڑی چلانے والے پر مالی تا وان لازم ہوجائے گا، اس کا بیمہ کرالیا جاتا ہے اور حادثہ کے وقت تا وان کی ادائیگی بیمہ کمپنی کرتی ہے۔ اس کوعموماً د' ثالثی بیمہ ' (Third Party Insurance) کہتے ہیں۔

### سرزندگی کا بیمه (Life Insurance):

اس کا مطلب ہے ہے کہ کمپنی بیمہ دار سے بیہ معاہدہ کرتی ہے کہ اگر ایک مخصوص مدت میں بیمہ دار کا انتقال ہو گیا تو بیمہ کمپنی طئے شدہ رقم اس کے ور شہ کوا داکر بگی۔اس کی کئی شکلیں ہوتی ہیں۔ بعض صور توں میں مدت میں انتقال ہو گیا تو بیمہ کی رقم ور شہ کومل جائے گی۔اگراس مدت میں انتقال نہیں ہوا تو مدت ختم ہونے سے بیمہ ختم ہوجا تا ہے اور رقم مع سود کے واپس مل جاتی ہے۔ بعض صور توں میں مدت مقرر نہیں ہوتی ، جب بھی انتقال ہوگا تو بیمہ کی رقم ور شہ کومل جاتی ہے۔

بیمہ کی طریق کا راور ہیئت ترکیبی کے اعتبار سے مزید تیں قسمیں ہیں:

# ا گروپ انشورنس (Group insurance):

حکومت کوئی ایباطریقہ اختیار کرتی ہے جس میں افراد کے کسی مجموعہ کو اپنے کسی نقصان کی تلافی یا کسی فائدہ کے حصول کی سہولت حاصل ہو جاتی ہے، مثلاً سرکاری ملاز مین کی تخوا ہوں سے تھوڑی سی رقم ہر ماہ کاٹ کر اسے ایک فنڈ میں جمع کرلیا جاتا ہے، پھر ملازم کی وفات یا کسی حادثہ کی صورت میں بھاری رقمیں ورثہ کو یا خود ملازم کو اداکی جاتی ہے۔ یہ ایک سوشل کام ہے جو حکومت اپنے اہل وطن کے مستقبل کے حادثات میں بطور تعاون انجام دیتی ہے۔ گویا یہ حکومت کی طرف سے تبرع وعطیہ ہے، کوئی معاوضہ کا عقد نہیں ہے۔ اس سبب سے کسی بھی عالم کا اس کے جواز میں اختلاف نہیں ہے۔

(دراسہ شرعیہ ص کے کو از میں اختلاف نہیں ہے۔

#### ۲ \_ تعاونی بیمه (Mutual Insurance):

اس کا مطلب میہ ہے کہ وہ لوگ جن کے خطرات ایک ہی نوعیت کے ہوتے ہیں ، وہ آپس میں مل کرایک فنڈ بنالیتے ہیں اور پیر طئے کر لیتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کوکوئی حادثہ پیش آیا تواس

فنڈ سے اس کے نقصان کی تلافی کی جائے گی۔ اس فنڈ میں صرف اس کے ممبران کی رقم ہوتی ہے۔ اور نقصان کی تلافی بھی صرف ممبران کی حد تک ہوتی ہے۔ سال کے بعد حساب کر لیا جاتا ہے۔ اگر ادا کئے گئے معاوضات فنڈ کی رقم سے بڑھ جائیں تو اسی حساب سے ممبران سے مزید رقم وصول کی جاتی ہے۔ اگر فنڈ میں رقم نی جائے تو ممبران کو واپس کر دی جاتی ہے، یاان کی طرف سے آئندہ سال کے لئے فنڈ میں حصہ کے طور پر رکھ دی جاتی ہے۔

ابتدا میں بیمہ کی یہی شکل رائج ہوئی تھی اور شرعاً اس میں کوئی قباحت واشکال نہیں۔ جتنے علماء نے بیمہ پر گفتگو کی ہے،سب اس کے جواز پر متفق ہیں۔

#### سر تجارتی بیمه (Commercial Insurance):

اس کا طریق کاریہ ہوتا ہے کہ بیمہ کمپنی قائم کی جاتی ہے، اس کمپنی کا مقصد بیمہ کو بطور تجارت کے اختیار کرنا ہوتا ہے اوراس کا اصل مقصد بیمہ کے ذریعہ سے نفع کما نا ہوتا ہے۔ یہ کمپنی کا مختلف قتم کے بیمے کی اسکیمیں جاری کرتی ہے۔ جو بیمہ کرانا چا ہتا ہے اس کے ساتھ بیمہ کمپنی کا معاہدہ ہوتا ہے کہ اتنی رقم کی اتنی قسطیں آپ اداکریں گے اور نقصان کی صورت میں کمپنی آپ معاہدہ ہوتا ہے کہ اتنی وقسطوں کا تعین کرنے کے لئے حساب کر لیتی ہے کہ جس خطرہ کے خلاف بیمہ ہوا ہے وہ کتنی بارمتو قع ہے تا کہ ان کے معاوضات اداکر کے کمپنی کو نفع نی سکے۔ کے خلاف بیمہ ہوا ہے وہ کتنی بارمتو قع ہے تا کہ ان کے معاصرین میں زیادہ گی ہے ہیں۔ یہ کہ اس قدم کا رواج زیادہ ہے اور اس کا شرعی علم علمائے معاصرین میں زیادہ گل بحث بنا ہے۔ اس وقت عالم اسلام کے تقریباً تمام مشا ہیرعلاء کرام اس کی حرمت کے قائل ہیں۔ ہے۔ اس وقت عالم اسلام کے تقریباً تمام مشا ہیرعلاء کرام اس کی حرمت کے قائل ہیں۔ ہے۔ اس وقت عالم اسلام کے تقریباً تمام مشا ہیرعلاء کرام اس کی حرمت کے قائل ہیں۔ ہے۔ اس وقت عالم اسلام کے تقریباً تمام مشا ہیرعلاء کرام اس کی حرمت کے قائل ہیں۔ ہے۔ اس وقت عالم اسلام کے تقریباً تمام مشا ہیرعلاء کرام اس کی حرمت کے قائل ہیں۔ ہے۔ اس وقت عالم اسلام کے تقریباً تمام مشا ہیرعلاء کرام اس کی حرمت کے قائل ہیں۔ ہے۔ اس وقت یہ ہے اور دوسری طرف سے ادائیگی موہوم ہے ، جو قسطیں ادائیگی متعین ہے اور دوسری طرف سے ادائیگی موہوم ہے ، جو قسطیں ادائیگی میں بیں وہ

تمام رقم ڈوب بھی سکتی ہے اور اس سے زیادہ بھی مل سکتی ہے، اسی کو قمار کہتے ہیں۔ اور رہا اس طرح سے کہ بیمہ دار کی طرف طرح سے کہ بیمہ دار کی طرف سے کم رقم دی جاتی ہے اور اسے زیادہ رقم ملتی ہے۔

# تعاونی بیمہ جائز ہے

مجلس مجمع الفقہ الاسلامی (اسلامک فقہ اکیڈمی) جورابطہ عالم اسلامی (مسلم ورلڈلیگ) کا ایک ذیلی ادارہ ہے، اس نے سعودی عرب کے ''مبجلس هیئة کبار العلماء'' (ممتاز علماء کونسل) کے قرار داد کی تائید وموافقت کی جواس نے ۴/۴/ کے ۱۹۳۱ء کو (او کے تحت پاس کی کہ تعاونی بیمہ درج ذیل دلائل کی بنیا دیر جائز ہے، جبکہ تجارتی بیمہ جائز نہیں ہے:

ا۔ تعاونی بیمہ خیراتی عقد میں سے ہے جس کا مقصد خطرات کے وقت صرف تعاون ہے اور عاد ثات کے اس بوجھ کے اٹھانے میں حصہ لینا ہے۔ اوروہ اس طرح سے کہ پچھ لوگ نقد رو ہے دینے میں حصہ لے جواس آ دمی کو معاوضہ دینے کے لئے خاص کر دیا جائے جسے کسی قتم کا نقصان ہوتا ہے۔ گویا تعاونی بیمہ کرنے والی جماعت کا مقصد تجارت اور دوسرے کے مال سے نفع کما نانہیں ہے، ان کا مقصد صرف خطرات کو آپس میں بانٹ لینا ہے۔ اور نقصان کی تلافی میں تعاون کرنا ہے۔

۲۔ تعاونی بیمہ سود کی قسموں (دِ بَسَا اللَّهُ صَلِّ ، دِ بَا النَّسِيمُ قِي سے پاک ہے۔ اس لئے اس میں حصہ لینے والوں کا عقد سودی عقد نہیں ہے اور نہ بیلوگ قسطوں میں جمع کیا ہوا رو پیہ کو سودی کا روبار میں لگاتے ہیں۔

ساتعاونی بیمہ میں حصہ لینے والوں کی طرف لوٹنے والے فائدہ کامتعین نہ ہونا، اس میں نقصان دہ نہیں ہے، کیونکہ بیلوگ خیرات کرنے والے ہیں ۔اس وجہ سے نہ اس میں کوئی خطرہ

ہے اور نہ غرر ہے اور نہ ہی جوا ہے۔ بخلاف تجارتی بیمہ کے، کیونکہ اس میں تجارتی مال کے معاوضہ کا عقد ہوتا ہے۔

اس میں شریک ہونے والی جماعت کا فشطوں میں جمع شدہ مال کو بڑھا نا اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے ہے جس کے لئے بیہ تعاونی بیمہ بنایا گیا ہے، خواہ بیاستثمار بطور خیرات ہو، یا خاص اجرت کے مقابلہ میں ہو۔

اس قرار دا دیر دستخط کرنے والوں کے نام درج ذیل ہیں:

ا محمطی الحرکان ، جز ل سکریٹری رابطہ عالم اسلامی ،سعو دی عرب

۲ \_عبدالله بن حميد، صدرسبريم كورث ، مملكت سعودي عرب \_

٣ \_عبدالعزيز بن عبدالله بن بإز،صدرا دارة الجوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد

۲ \_ محمر محمود الصواف ممبر ۵ \_ محمد بن عبد الله السبيل ممبر ۲ \_ محمد بن عبد الله السبيل ممبر ۲ \_ محمد رشيد قباني ممبر ۸ \_ مصطفی الزرقاء ممبر ۹ \_ محمد رشيد ی ممبر ۱ \_ ا \_ و محمد رشيد ی ممبر ۱ \_ و محمد رشيد ی ممبر ۱ \_ و محمد را اله و سالها شمی الندوی ممبر ممبر اله و محمد رسيد ی ممبر ۱ \_ و محمد رسيد ی ممبر اله و محمد رسيد ی محمد رسيد ی ممبر اله و محمد رسيد ی محمد ی محمد ی محمد ی محمد رسيد ی محمد ی م

(دراسة شرعية ٤ ٢٠١-٢٠١) ـ

# بیمه کی قسموں کا ایک خاکہ

بیمہ کی دیگر بہت ساری قتمیں ہیں۔قارئین کے استفادہ کے لئے ہم بیموں کا ایک مخضر نقشہ پیش کررہے ہیں:

~~~

پیل تقسیم با عتبارشکل دوسری تقسیم با عتبار خطرات

تجارتی بیمه تعاونی بیمه اجماعی بیمه **نقصانات کا بیمه** ذمه داری کا بیمه

جلنے کا بیمہ ڈو بنے کا بیمہ چوری کا بیمہ

ان کےعلاوہ بیمہ کی اور بہت سی قشمیں ہیں

جسم میں لگنے والی چوٹ کا بیمہ پیاری کا بیمہ شادی واولا د کا بیمہ

زندگی کا بیمه

**حالت و فات کا بیمه** حالت بقاء کا بیمه حالت و فات و بقاء دونو ل کا بیمه

زندگی بھرے لئے بیمہ خاص عمرتک کے لئے بیمہ بقیہ زندگی کے لئے بیمہ

#### بيمه كامتبادل

یہ ثابت ہوجانے کے بعد کہ تجارتی بیمہ جائز نہیں ہے خواہ اس کی کوئی بھی صورت ہو، اب اس کا متبادل کیا ہو؟ اس سلسلہ میں عرض ہے کہ بیمہ کا متبادل ایک تو تعاونی بیمہ ہے جسے انگریزی میں متبادل ایک تو تعاونی بیمہ ہے جسے انگریزی میں شرکاء اپنی اپنی مرضی سے فنڈ میں رقمیں جع کراتے ہیں اور سال کے دوران جن جن لوگوں کو کوئی نقصان پہنچا، اس فنڈ سے ان کی امداد کرتے ہیں۔ پھر سال کے ختم پر جورتم نی جائے اسے شرکاء کو بحصہ رسدی واپس کردی جاتی ہے، یاان کی طرف سے آئندہ سال کے فنڈ میں بطور چندہ دوبارہ رکھ دی جاتی ہے۔

اس کے علاوہ اب عالم اسلام کے کی ملکوں میں ''نَسَوِ تُکاتُ التَّ کَافُلِ'' کے نام سے پچھ کمپنیاں قائم ہوئی ہیں، جنہیں تجارتی بیمے کے متبادل کے طور پر قائم کیا گیا ہے۔ ان کا بنیا دی تصور بیہ ہے کہ ہر بیمہ دار کمپنی کا شیئر ہولڈر ہوتا ہے۔ کمپنی اپنا سر مایہ نفع بخش کا موں میں لگا کر اس کا نفع اپنے شیئر ہولڈرز میں تقسیم بھی کرتی ہے اور کمپنی ہی کے ایک ریزروفنڈ (Reserve)۔ اس کا نفع اپنے شیئر ہولڈرز میں تقسیم بھی کرتی ہے اور کمپنی ہی کے ایک ریزروفنڈ ویڈ ویسکی کرتی ہے۔ (مزید تفصیل حاصل نہیں ہوسکی )۔ Fund)

اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعاہے کہ وہ ہمیں اور سارے مسلمان بھائیوں کوحرام چیزوں سے اجتناب کرنے اوران سے دورر ہنے کی توفیق عطا کرے۔ ہمارے اندرحرام چیزوں خاص طور سے بینک کے سود سے بیخے کا حوصلہ پیدا کرے ، آمین ۔

وَالْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحبِهِ وَمَن تَبِعَهُم بِإحسَانٍ إلىٰ يَومِ الدِّينِ . كَتِهُ آ پكَ دَعَا وَل كَامِتَا حَ

مشاق احدكريي

بروز جمعه ۳/۲۲/ کووړ ء، مدینه منوره مسررالهلال ایجوکیشنل سوسائنی کثیها ر، بهار

# ربینک کا سود-شبهات وازاله فهرست مراجع ومصا در

| مطبوعه                                | مصنف کا نام                         | كتاب كانام                 | نمبرشار |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------|
| الرسالة بيروت ٨ <u>١٩</u> ٤ء          | ڈاکٹرنورالدینعتر                    | المعاملات المصرفية         | _1      |
|                                       |                                     | والربوية وعلاجها في        |         |
|                                       |                                     | الإسلام                    |         |
| مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة   | ڈاکٹر محمد امین مصطفل               | دراسة شرعية لاهم العقود    | ٦٢      |
| <u> ۱۹۹۲</u> -                        | شنقيطي                              | المالية المستحدثة          |         |
|                                       |                                     | فوائد البنوك هي الربا      |         |
|                                       |                                     | الحرام                     | !!      |
| دارعالم الكتب،رياض ڪ19٨ء              | ڈ اکٹر محمد عبداللہ ابراہیم الشبانی | بنوك تجارية بدون ربا       | م_      |
| دارالوطن ،رياض <u> ۱۹۹۳</u> ء         | •                                   | البنوك الإسلامية بين       | ۵_      |
|                                       |                                     | النظرية والتطبيق           |         |
| الكويت ۲۱ – ۲۳ مارچ ۱۹۸۳ء             | ڈا کٹرسلیمان الاشقر                 | ابحاث المؤتمر الثاني       | ۲_      |
|                                       |                                     | للمصرف الإسلامي،           |         |
| ادارة المعارف كراچي و <u> 19</u> 2ء   | موللينا مفتى محر شفيع               |                            | : :     |
| مرکزی مکتبه اسلامی د ہلی <u>۱۹۹۳ء</u> | سيدا بوالاعلى مودودي                | سود                        |         |
| ادارة المعارف كرا چي <u>199</u> 8ء    |                                     | اسلام اورجد يدمعيشت وتجارت |         |
| الرياض <u>١٩٦٨</u> ء پهلا ايديش عکسي  | سعود بن سعد بن دریب                 | المعاملات المصرفية         | _1•     |
| الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة    |                                     | وموقف الشريعة              |         |
|                                       |                                     | الإسلامية منها             |         |

| دار السلام للطباعة والنشر دوسرا     | ڈاکٹرعبداللہالعبادی، ڈاکٹریٹ<br>       | موقف الشريعة من      | _11                                   |
|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| ایڈیش ۱۹۹۴ء                         | تخفیس ازهر یونیورسی                    | المصارف الإسلامية    |                                       |
|                                     | !<br>!<br>!<br>!                       | المعاصرة             |                                       |
| نابلس جامعة النجاح الممواء بهلا     | *                                      | ₹                    | _11                                   |
| ایڈیشن                              | الوطنية ، و ڈ اکٹر نضال صبری           | اصولها الادارية      | ;<br>;<br>;                           |
|                                     | جامعه بيرزيت                           | والمحاسبية           |                                       |
| اداره ترجمان الإسلام گوجرانواله     | ڈاکٹر فضل الہی ، استاذ                 | التدابير الواقعية من | _1"                                   |
| پاکستان، پہلاایڈیشن ۱۹۸۸ء           | جامعة الإ ما ممحمه، رياض               | الربا في الإسلام     |                                       |
| دارالنفائس،الاردن <del>۱۹۹۲</del> ء | ;                                      | ;                    | •                                     |
|                                     |                                        | المعاصرة في الفقه    | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1  |
|                                     |                                        | الإسلامي             |                                       |
| دار الإتحاد العربي ، پہلا ایڈیشن    | ڈ اکٹر سا می <sup>حس</sup> ن احمد حمود | تـطويـر الاعـمـال    | _10                                   |
| الا كواء                            |                                        | المصرفية بما يتفق    |                                       |
|                                     |                                        | الشريعة الإسلامية    |                                       |
| دارالقلم دمشق ١٩٩١ء پهلاایدیش       | ڈ اکٹر رفیق یونس مصری                  | الجامع في اصول الربا | _17                                   |
| مطبوعهالكويت                        | ڈاکٹرعمر بن سلیمان الاشقر              | السربسا واثسره عملسي | _14                                   |
|                                     |                                        | المجتمع الإنساني     |                                       |
| مكتبة الرشد بالرياض دوسرا           | ڈاکٹر سعید بن علی بن                   |                      | I                                     |
| اڈیشن معربہ ھ                       | و ہف القطا نی                          | ضوء الكتاب والسنة    | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
| دارا حیاءالتراث العربی، بیروت       | علامه ملا على قارى                     |                      | ]                                     |
| †<br>†<br>†<br>†                    | 1<br>1<br>2<br>1<br>1<br>1             | مشكاة المصابيح       |                                       |

| دارالتراث، قاہرہ                                    | علا مه محمد بن على شو كانى  | نيل الاوطار         | _٢٠  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------|
| دارالفكرللطباعة والنشر                              | علامه عبدالرحمٰن مبار كيوري | تحفة الاحوذي شرح    | _٢1  |
|                                                     |                             | سنن الترمذي         |      |
| دار الكتب العلمية بيروت پهلا<br>ايديشن <u>١٩٨٨ء</u> | علامه محمد بن اساعيل امير   | سبل السلام شرح بلوغ | _۲۲  |
| ایڈیش ۱۹۸۸ء                                         | صنعانی                      | المرام              |      |
|                                                     |                             | فتح الباري شرح صحيح |      |
|                                                     |                             | البخارى             |      |
| دارالفكر، تيسراا دُيثن <b>و <u>19</u>2</b> ء        | علامه مش الحق عظيم آبادي    | عون المعبود شرح سنن | _ ۲۴ |
|                                                     |                             | ابی داؤد            |      |

وبنعمته تتم الصالحات. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين ، محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

مولف کا پیته: ارمشاق احمر کریمی، صدر الهلال ایجویشنل سوسائی کشیهار، بهار - ۸۵۴۱۰۵ ۲- کریمی منزل بدهو چک، (آفیسرز کالونی)، ضلع کشیها ر - ۸۵۴۱۰۵، بهار - ۳۲۵۲/۲۵۸۹ تلیفون منزل: ۹۲۵۲/۲۵۸۹

۳ \_ سعودی عرب میں: مشاق احرکر کی، پوسٹ بکس نمبر ۲۹۴۸ (۱۹ میاض ، سعودی عرب مومائل نمبر ۲۹۴۵ (۱۹۸۰ میلیفون آفس: ۴۹۲۸ / ۴۹۵۸ (۱۹۸۰)